اَلِحَالَةُ النِّكِيَّةُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

مرزا قادیانی کی اٹھارہ اہم پیشگوئیوں کا تحقیقی جائزہ

المنافع المنا

عُلَمِي مُجَلِيدًا بَحَ فَيْظِ حَجِّمَ لَا جُرِقًا مُضورى باغ رودُ ملتان - نون : 514122

# فهرست

| • • |
|-----|
| •   |
| •   |
| •   |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| •   |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |

#### بهم الله الوحين الوحيم! انتساب

قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالقاد ررائے پوریؒ کے عکم کی تغییل اوراس کتاب کوان کے نام منسوب کرنے کی سعادت پراللّٰدربالعزت کے حضور سجدہ شکر مجالاتے ہیں۔ شعبہ نشر واشاعت عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت پاکستان (ملیان) فون :514122

بسم الله الرحمن الرحيم!

#### ويباچه

تحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد!

مخدوم العلیاء حضرت اقد می سید نفیس الحینی واست رکاتیم نے ارشاو فرمایا کہ قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالقادردائے پورگ کی خواہش تھی کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے کذب کو آسان طور پر بیجھنے اور سمجھانے کے لئے اس کی بیشگو کیوں کی معلیط پر کتاب مر تب ہونی چاہئے۔ چنانچہ مناظر اسلام حضرت مولانا لال حبین اخر " اپنی آخری عمر میں فرماتے جے کہ وقت وصحت نے ساتھ ویا تو حضرت دائے پورگ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے فاضل سیلین حضرت مولانا محمد اسا عمل شہائ شہائ اوری وحضرت مولانا محمد اساعیل شہائ آبادی و حضرت مولانا محمد اساعیل شہائ بھی شروع کیا۔ لیکن اس دوران ہمارے ممد ورج کرم حضرت مولانا مافق محمد اقبال رحمٰن نے اس پر کام بھی شروع کیا۔ لیکن اس دوران ہمائ مکس کر کے کتابچہ حضرت مولانا مافق محمد اقبال رحمٰن کے مرزا قطلم آغاز ہے۔ اس پر مزید ممنت کی ضرورت ہے۔ مرزا قادیانی کی تمام پیشکو کیوں پر کام کھل کر کے کتابچہ تاریانی کی تمام پیشکو کیوں پر کام کھل کر کے کتابچہ تاریانی کی تمام پیشکو کیوں پر کام کھل کر کے کتابچہ اس کی حکیل فرما کیں گیا ور کام کھل ہونا چاہئے۔ محترم مافق محمد اقبال صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ دہ اوریانی کی تمام پیشکو کیوں پر کام کھل ہونا چاہئے۔ محترم مافق محمد اقبال صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ دہ العزت سے معانی چاہئے ہوئے محترم مولانا مافق محمد اقبال صاحب ہے گزارش ہے کہ دہ در گزر فرما کی سے ۔ حق تعانی شائد مصنف کی اس خد مت کو قبول فرما کیں اور توفیق مزید سے مرزا فرما کیں۔ مصنف میں۔ مصنف ہیں۔ ماہنامہ دارالعلوم دیوری جیے وقیع رسالہ میں آب مصنف ہیں۔ ماہنامہ دارالعلوم دیوری جیے وقیع رسالہ میں مصنف میں۔ مصنف ہیں۔ ماہنامہ دارالعلوم دیوری جیے وقیع رسالہ میں مصنف کی جو لائی تھم کی دادد ہیں۔ انہامہ دارالعلوم دیوری جیے وقیع رسالہ میں مصنف میں۔ مصنف ہیں۔ ماہنام کی دادو ہیں۔ انہامہ کی دادو ہیں۔ مصنف ہیں۔ میں تاریکور سے میں ایک و تی ادارہ ہیں۔ مصنف میں تاریکور سے مصنف ہیں۔ مصنف ہیں۔ مصنف ہیں۔ تاریکور سے دیور کی دور سے میں۔ مصنف ہیں۔ مصنف ہیں۔ میں تاریکور سے دیا ہو تاریکور سے دیا ہو تاریکور سے دیا ہو تی تاریکور سے دیا ہو تاریکور سے دیا ہو تاریکور سے تاریکور سے دیا ہو تاریکور سے دیا ہو تاریکور سے تاریکور سے دیا ہو تاریکور سے دیا ہو تاریکور سے تار

وعاكو! فقير :اللدوسايا

#### الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

الله تعالی نے جب آنخضرت ملک کو کھلے طور دعوت اسلام کا تھم دیا تو آپ کوہ صفا پرتشریف لے کے اور قبائل قریش کونا م بنام بلایا جب ساری قوم جمع ہوگئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہتم نے مجھے سچا پایا ہے یا بھی جھوٹ ہولتے بھی دیکھا ہے؟ حاضرین نے بیک زبان آپ کو یہ جواب دیا

ماجر بنا علیک الا صدق (سیح بخاری ج۲ص۲۵) ہم نے ہمیشہ آپ کو پائی پایا ہے انہوں نے میشہ آپ کو پائی پایا ہے انہوں نے رہمی کہا

انت عندنا غیر متهم و ماجر بنا علیک کذبا قط (طبقات ابن سدج اص ۱۵۱) من آپ کم نے آپ کم می انگل نہیں اٹھائی اور ہم نے آپ کم می جموث کتے نہیں پایا۔

یہ آنخضرت میں کھی الاعلان دعوت کا پہلا بنیادی قدم تھا جس میں آپ نے خدا کا پیغام سانے سے پہلے پوری قوم کے روبروا پی ذات کو پیش کیا کہ وہ آپ کی کرداروممل کے بارے میں کوئی قابل اعتراض پہلو ہوتو سائے لائیں۔تاریخ محواہ ہے کہ قوم نے گوآپ کے پیغام کی مخالفت کی لیکن آپ کے سیرت دکردار کے کئی پہلوکو وہ بھی نشانہ اعتراض نہ بنا سکے سب نے آپ کی عفت وعصمت ادر صد ق دامانت کی برسر عام گوائی دی

قر آن کریم میں بھی یہ چیننج موجود ہے اورآ تخضرت الکینے سے کہا گیا ہے کہآ پان سے پوچیس کہ میری ایک طویل عمر ( چالیس سال ) تم میں گذری ہے اس عرصہ میں کوئی الیبی بات تم نے دیکھی ہو جو ا خلاق وشرافت اور دیانت وامانت کے خلاف ہوتو اسے پیش کرو۔

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون (پاايلس ١٦)

سویں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمراس سے پہلے کیا چرتم نہیں سوچت

اس سے واضح ہوتا ہے کہ پیغیر کا کردار دعوی نبوت سے پہلے بھی بالکل پاک صاف اور بے داغ ہوتا ہے اور جب وہ نبوت کا دعوی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی کتاب زندگی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ اسے اخلاق وشرافت عفت وعصمت اور امانت ودیانت کے اعلی سے اعلی پیانے پر تولیں۔

ہندوستان میں انگریزی افتدار کے دور میں قادیان کے مرزاغلام احمد بن مرزاغلام مرتضی نے جب دعوی نبوت کیا تو قوم اسکے ماضی اوراسکے خاندان کو کچھے پہلے سے بھی جانتی تھی اس دعوی کے بعد لوگوں نے اسے پچھاور جاننے کی بھی کوشش کی گرانہیں سخت ما یوسی ہوئی کیونکہ مرز اندام احمد کی سابقہ زندگ ایک گمنا می کی زندگی تھی کسی کومعلوم نہ تھا کہ وہ در پر دہ کون کون سے گل کھلار ہا ہے اور اپنے لئے کیا پچھ سوچ رہا ہے ۔خودمرز اغلام احمد کا اعتراف دیکھئے اس نے لکھا۔

فجھے کُوئی بھی نہیں جانتا تھانہ کوئی موافق تھانہ نخالف کیونکہ میں اس زمانہ میں پھی بھی چیز نہ تھااورایک احد من الناس اور زاویہ کمنامی میں پوشیدہ تھا .....اس زمانہ میں در حقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جوقبر میں صد ہاسال سے مدنون ہواور کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ کس کی قبر ہے (تتمہ حقیقة الوحی ص۸۲ \_روحانی خزائن ج۲۲ ص۲۶ میں ۲۴ میں۔ ۲۲ م)

ہاں ہمیں پیشلیم کرنے میں کوئی جھجک نہیں کہ مرز ابشیر احمد نے اپنے باپ کا اس دور کا پھھ تعارف ضرور کرا دیا تھا کہ مرز اغلام احمد اپنے دادا کی پنشن کے پینے لے کرادھر ادھر ضرور پھرا تھا ( دیکھئے سیرت المہدی جام ۴۳ ) یہی زندگی خاندان والوں کے سامنے تھی جن سے شرم کے باعث وہ گھرند آیا تھا اسکی باقی زندگی لوگوں کے سامنے ندگھی کہ وہ اسکے اخلاق وشرافت اور اسکے کردار کی گوا ہی دے سکیس اور اسے ایک اچھا اور شریف آ دمی کہ سکیس ۔

اہل اسلام قادیانیوں سے جب یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت اور نزول عیسی علیہ السلام جیسے علمی موضوعات پر بحث کرنے سے پہلے خود مرزا غلام احمد کے اخلاق وکردار پر بحث ہونی چا بھے تا کہ اسکے صدق و کذب اور اسکی شرافت و دیانت کو ایک عام فر دبھی جان سکے تو وہ اسکے لئے بھی تیار نہیں ہوتے اسکے بجائے وہ کہد ہے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے جتنی پیشگو کیاں کیس ہیں وہ سب درست ثابت ہو کیس میں ان میس سے کوئی بھی غلط نہ نگلی اس سے زیادہ اس کی صدافت کا اور کیا نشان ہوسکتا ہے۔ قادیا فی مبلغین مرزا غلام احمد کے کردار پر بحث سے نہیے کیلئے مرزا غلام احمد کی پیشگو کیوں کا موضوع سامنے لاتے مبلغین مرزا غلام احمد کے کردار پر بحث سے نہیے کیلئے مرزا غلام احمد کی پیشگو کیوں کا موضوع سامنے لاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے کردار پر بحث صعیار آسکی پیشگو کیاں ہیں اور اس معیار پر اسکو پر کھنا چا بھیے۔ مرزا غلام احمد نے بھی ایس کے بچاؤ کا یہی راستا فتیا رکیا تھا اس نے لکھا

بدخیال لوگوں کو داضح ہو کہ ہماراصد ت یا کذب جانچنے کیلئے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کراور کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا ( آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸ \_ر\_خ \_ج ۵)

یہ اور کس محک امتحان ہے نکیجنے کی کوشش ہے؟ اس محک امتحان سے کہ کہیں اسے اخلاق وشرافت اورا انت ودیانت کے قطیعے میں نہ کسا جائے۔

اس سے پہ جاتا ہے کہ ایکے ہاں مرزا صاحب کے صدق وکذب کا سب سے بڑا پیانہ انکی اپنی پشگوئیاں ہیں جواس نے متعب اوقات میں کیں۔مرزاغلام احمد کے نز دیک بیرمعیار صداقت قرآن وتورات سے ٹابت ہے وہ کھتا ہے

توریت اور قرآن نے برا شہوت نبوت کاصرف پیچیم کی کو قرار دیا ہے

(استغناوش ررخ جهام ۱۱۱)

مرزاغلام احمد کی بیات فلط ہے قادیانی کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ اصلی تورات میں بیات موجود ہوہم کہتے ہیں کے قرآن تواصلی ہے اس میں سے ہی کہیں دکھادیں کے قرآن نے حضور کی نبوت کا سب سے پڑا جُوت صرف آپ کی پیٹگوئیوں کو قرار دیا ہو۔

سواس میں کوئی شک نہیں کہ مرزاغلام احمہ نے اپنے سیاہ کردار سے توجہ ہٹانے کیلئے پیشگو ئیوں کو موضوع بحث بنانے کی راہ اپنائی ہے تا کہ اس میں مغالطہ دیا جاسکے اور تاویل آجیر کے ذریعہ اپنی بات کو لائق قبول بنایا جاسکے۔ پھر مرز اغلام احمہ نے اسکے لئے جوعیار انہ چال چلی ہے وہ بھی دیکھیں

اگرخدا تعالی کے نشانوں کو جومبری تائید میں ظہور میں آ چکے میں آج کے دن تک شار کیا جائے تو وہ تین لا کھ سے بھی زیاوہ ہو نگے (ھیقۃ الوحی ص ۲۷ سے ر\_خ ہے ۲۲ میں ۸۷)

مرزاصاحب نے ای کتاب میں میمی لکھاہے۔

خدا نے میری سچائی کی گواہی کیلئے تین لا کھ سے زیادہ اُ سانی نشان ظاہر کئے ( ایسا ص۱۹۳ ررخ میں۱۹۸)

ظاہر ہے کہ وہ کون ناوان ہوگا جومر زاغلام احمد کے تین لا کھنشانات کی تحقیق میں اپنی زندگی قربان کرے گا ہر ہے کہ وہ فوراان تین لا کھنشانات کا نام کرے گا اسلئے جب بھی کوئی شخص اسکی کسی ایک پیشگوئی کے فیدا نہ ہونے سے کوئی قیامت آگئی اور اس طرح اسکے وہل وہ کا کہ وہ تو ظہور میں آئی تھی پھر ایک پیشگوئی کے پورا نہ ہونے سے کوئی قیامت آگئی اور اس طرح اسکے وہل وہ کا کہ وہ تو ہم اور قادیانی عوام اپنی جان و مال اور اپنی عزیت و آبرواس پر اور اسکے خاندان پر قربان کرتے رہیں گے۔

مرزا غلام احمد کے اس بیان کدروشی میں کدا سکے صدق و کذب کیلئے اسکی پیشگوئیوں کو دیکھا جائے ہم نے اسکی اٹھارہ اہم پیشگوئیوں کا سرسری جائزہ لیا ہے اور ہم پوری دیانت داری سے کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی کوئی پیشگوئی بھی درست نہیں نگل ۔ قاویا نیوں کیلئے اس سے زیادہ لائق عبرت وقت اور کونسا ہوگا کہ مرزا غلام احمد خدا کے نام پر جو بھی پیشگوئی کرتا رہا اللہ تعالی اسے اس کی ہرپیشگوئی میں ناکام ونامراد کرتے رہے ۔ اگر وہ اپنے دعوی میں سچا ہوتا تو خدا اسے بھی بھی ناکامی سے دوچار نہ کرتا ۔ اللہ کا اپنے سے رسولوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ بھی ان سے کئے گئے وعدے کو جھوٹا نہ کرے گا۔ قرآن کریم میں

فلاتحسبن اللعرمخلف وعدہ رسلہ (پ۳اسورہ ابراہیم ۲۷) (ترجمہ)سومت خیال کر کہ اللہ ظاف کرے گا اپناوعرہ اپنے رسولوں ہے

اس سے پید چلا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیغیر کی چیکوئی کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ پیغیر خدا کے بتانے پر پیشکوئی کرتے ہیں اوراس میں تخلصہ کا سوال ہی بیدائیس ہوتا۔ مرز اغلام احربھی پیشلیم کرتا ہے ممکن نہیں کہ خدا کی پیشکوئی میں کچھ تخلف ہو (چشمہ معرفت ص۸۳۔ ر\_خ \_ج۲۳ ص ۹۱) مرز اغلام احمد ریکھی مانتا ہے کہ

مكن نبيل كينيوں كى پينگوئياں أل جائيں (كشتى نوح ميم ٥٥ - ر-خ-ج١٩)

اس سے واضح ہے کہ خدا کا پیغیر جب کسی بات کی پیشگو کی کرے تو وہ پیشگو کی ضرور پوری ہوتی ہے اللہ تعالی اپنے پیغیبر کی بات کی لاج رکھتا ہے اور اسے کبھی بھی نا کا منہیں کرتا

ہاں جولوگ خدا کے نام پر جموئی آواز لگاتے ہیں اور خدا کا نام لے لے کر پہلودار پیشگو ئیاں
کرتے ہیں اللہ تعالی اکی ہر بات جموٹی کرتا ہاور ایک عام آوی کو بھی یہ کہنے میں کوئی تا ل نہیں ہوتا کہ
یہجوٹا اور دھو کہ باز ہے جوخدا کے نام پرلوگوں کو دھو کہ دے دہا ہے۔ مرز اغلام احمہ نے بہت ی پیشگو ئیاں
کیس قادیا نی کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھوٹو پوری ہوئیں ہم کہتے ہیں کہ مرز اغلام احمہ کے جموٹا ہونے کیلئے
اسکی ایک پیشگوئی کا غلط ہونا ہی کافی ہے اور یہاں تو اسکی سب پیشگوئیاں غلط تعلیں اور پیشگوئیوں کا جموٹا
نطا کیا ذکت ورسوائی کا سبب نہیں جومرز اغلام احمہ کواسی دنیا میں دیکھتا ہے
نظا کیا ذکت ورسوائی کا سبب نہیں جومرز اغلام احمہ کواسی دنیا میں دیکھتا ہے
سے بیٹھوٹی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جموٹا نظنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر دسوائی ہے

رتریاق القلوب م عواررخ ح ۱۵م ۳۸۲)

پیش نظر رسالہ بیس مرزاغلام احمد کی ان اہم اٹھارہ پیشگوئیوں کا جائز ہلیا گیا ہے جن پر قادیا نی علاء کو پر اناز ہادہ ان بیشگوئیوں کا جائز ہلیا گیا ہے جن پر قادیا نی علاء کو برداناز ہے ادروہ پر سے نخر کے ساتھ ان پیشگوئیوں کا پورا ہوتا بیان کرتے ہیں۔ان بل سے بعض مضامین پاک وہند کے قتلف رسائل خصوصا مادر علمی دار العلوم دیو بند کے ترجمان ماہنامہ دار العلوم بیس شائع بھی ہوئے ہیں اور انل علم نے بھی انہیں بہندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے ادررد قادیا نیت کیلئے ایک عمدہ اور مؤثر مجھار بتایا ہے۔

قادیائی علاء ہے تو ہمیں امید نمیں کروہ تھا کن کو کھلے دل سے تنگیم کرلیں کیونکہ جماعتی عصبیت اور مائی علاء ہے تو ہمیں امید نمیں کروہ تھا کن کو کھلے دل سے تنگیم کرلیں کیونکہ جماعتی عصبیت اور نائی مجبت نے ایکے دل و د ماغ پر پوری طرح قابو پالیا ہے بیلوگ چھر اور ہمیں کہ وہ ہمارے پیش کر دہ تھا کن بین خور کریں گے اور اگر مرزا غلام احمدا پی ہر پیٹکوئی میں جموٹا نکلو تحقیق حق کو تنگیم کرتے ہوئے پوری جرات سے قادیا نبیت کا طوق اپنے گئے سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو قادیا نی تحررسول کم روزیب سے بچائے اور قادیا ندی کو خاتم انہیں سید الانبیاء والرسلین رحمیة للحالمین حضرت محمد رسول الشمانی کی غلامی نصیب کرے۔ آئین میں آئین

فقط- محمد اقبال رنگونى -عفاالله عنه ١٢ ربيع الاول ١٤٢١ه

### ادیانی نبی کی آسمانی شادی کی پیشگوٹی مزاغلم احمرتادیانی کآسانی شادی کی دلیپ گرمبرت اکیز کہانی

بسم الله الرحمن الرحیم کی آدی کا شادی کیلئے کی لڑی کا انتخاب کرنا اور اسکے لئے پیغام دینا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ایک پیچاس سالہ بوڑھے کا ایک کم سن کی پرنظر رکھنا اور اسکے طلب وہوں میں دن رات بڑینا اسکے شریف ہونے کا پیچ نہیں دیتا۔ پھر پی سسکہ اس وقت اور بھی شدید ہوجاتا ہے جب اس لڑی کا والد اپنی کسی اور مجبوری میں اس مخص کے پاس آئے اور وہ اس فخص کی مجبوری سے فائد واٹھا کر اس لڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور طرح طرح کے لالج اور انعام کے وعدے کردے اور پھر موت کی دھمکیوں پر اثر آئے۔ یہ پر لے ورج کی بداخلاتی اور فنڈ وگردی اور معاشر واپنے فض کو بے حیاء اور بدمعاش کہتا ہے۔ پھریہ بات اس وقت اور بھی بداخلاتی اور فنڈ وگردی اور معاشر واپنے فض کو بے حیاء اور بدمعاش کہتا ہے۔ پھریہ بات اس وقت اور بھی بانے کی خدا کے نام سے خبر دے

خدا تعالی کے بحویمیٰ اور مقبولین ا خلاق و کردار کی اس بلند دیوار پر کھڑے ہوتے ہیں جس پر خدا کے معصوم فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ خافین ا کے دعوی کی تکذیب تو کرتے ہیں گئن بھی اسکے اخلاق زیر بحث نہیں آتے ۔ شدید ترین خافین بھی الشد کے ان مجبوبین کے اعلی ا خلاق و کردار کو سلیم کرتے ہیں اور انہیں اہمن وصادت اور مفیف مانے بغیر انہیں چار و نہیں ہوتا۔ اسکے مقابل جولوگ خدا کے نام پر جموتی آواز لگاتے ہیں اور افترا وعلی الله اور افترا وعلی الرسول کے مجرم ہوتے ہیں وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے اس قدر گرے ہوتے ہیں کہ کوئی مہذب معاشرہ ایسے آرمیوں کو شریف کہنا گوار انہیں کرتا وہ اول مرسطے پر بی اپنے آپ کو اس قدر بدا خلاق اس قدر نظا تی کہ دو تھی اس قدر بدا خلاق اور بدکر دار ہے وہ مامور من اللہ تو کہا ایک شریف انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ جب ایک دعوکہ باز آدی کو کوئی شمالے اور پر بیز گارئیں کہ سکتا تو ایسے بدکر دار آدی کو بامور من اللہ کیے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ مولا تا

كارشيطان مے كندنامش ولى حمرولي اين است لعنت براي ولى

قادیان کے مرزاغلام احمد کو قادیائی لوگ خدا کا نبی اوراسکا ہامور مانے ہیں اور مسلّمانوں کو کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لاک گے تو جنت میں جاؤگے اور اسے نہ مانے والاحرام زادہ ہے۔ اہل اسلام تو سرے سے ہی اسے پر لے درجے کا جمونا تیجھتے ہیں اور اسکے دعوی کی بناہ پر اسے اسلام سے باہر جاننے ہیں۔ لیکن جولوگ اسے باننے ہیں آئیس غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے؟ اگر قادیانی عوام علمی بحثوں کو علا وتک محدودر تھیں ادر مرز اغلام احمد کوا خلاق و کردارادرائے کریکٹرئے آئے نینہ میں دیکھیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاء اللہ انہیں سید ھا راستہ پانے میں کوئی دفت پیش نہیں آئے گی ادروہ بڑی می بڑی قربانی دے کرجمی قادیا نیت کا طوق اپنے گلے سے اتار دیں گے۔ آج کی مجلس میں ہم بتا کیں گے کے مرز اغلام احمد بدا خلاتی کی مسطح میں ڈوب چکا تھا۔ اللہ تعالی قادیا نی عوام کو بچھنے کی تو فیق دیے آئین ۔

ا کی مرتبہ مرزاغلام احمد کی نظر ایک تمسن اڑکی پر پڑی جواس کے دل کو بھا گئی۔ بیا سکھا پنے ایک قریبی رشتہ دار کی پچی تھی۔ انہی دنوں اس پچی کے والد کو کسی ایک ضروری کام کیلئے مرزاغلام احمد کے پاس آ ناپڑا۔ مرزاغلام احمد نے مختلف بہانوں کے ذریعہ اسے ٹالنے کا تحمیل کھیلا تھر جب وہ کسی طرح بھی نہ ٹلاتو مرزاصا حب نے کہا کہ میں ایک شرط پرتمہارا ریکام کرنے کیلئے تیار ہوں۔ وہشرط کیا تھی اسے پڑھئے:

خدا تعالی کی طرف سے جھے کو بدالہام ہوا کہ تمہارا میاکام اس شرط پر ہوسکتا ہے کہ تمہاری اڑک کا نکاح جھ سے

كردو(أ ئينه كمالات اسلام ص ٢٣٠)

یے خض احمد بنگ تھا اور یہ پی تحمدی بیگم تھی۔ احمد بیگ نے جب مرزا غلام احمدی یہ بات نی تو اسکے ہوش اڑگئے کرایک ایسا خض جو مامور من اللہ ہونے کا دعوی کرتا ہے اس عمر بیس ایک کام کیلئے میری کم من بچی ما تک رہا ہے۔ چنا نچاس نے مرزا غلام احمدی پیٹر ط ماننے سے اٹکار کردیا اور بغیر کام کرائے واپس چلا آیا۔ مرزا غلام احمد نے احمد بیگ کو خلف ذرائع سے مجھانے اور منانے کی کوشش کی گمر غیرت مند باپ کسی طرح بھی اپنی پچی کا نکاح مرزا غلام احمد سے کرنے کیلئے تیار نہ ہوا۔ مرزا غلام احمد نے اس پچی کو پانے کیلئے خدا کی و تی آنے کی خبر دی اور احمد بیگ کے خاتمان کور حمتوں اور بچر کتوں کے ملنے کی خوشخری دی۔ مرزا غلام احمد کھیتا ہے:

اس خدائے قادر مظلق نے مجھے فرمایا ہے کہ اس خض کی دختر کلاں کے نکاح کیلئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہد ہے کہ م کہدے کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای شرط پر کیا جائے گا اور پہ نکاح تمہارے لئے موجب پر کت اور ایک رحمت کا نشان موگا اور ان تمام رحمتوں اور پر کتوں سے حصہ پاؤ کے جواشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۰م میں درج ہیں ۔ رحمیرت المہدی حاص ۱۱۵ کے مرز اغلام احمد نے رہمی کھھا:

الله تعالى نے فرمایا جس كامنموم بيب كه احمد بيك كى دفتر كلال جمدى بيكم كيك ان سے قريك كرا كرانموں نے مان ليا تو بدائے سے الك نشان موكا اور بيضداكى طرف سے بے شار رحمت و بركت بائيں مے (سيرت المبدى ص ١٩٥)

احمد بیگ نے ان تمام برکوں اور دمتوں کو محروایا جواس نکاح کے نام پراسے دی جاری تھیں۔اسے یقین تھا کہ بیمرز اغلام احمد کی نفسانی خواہشات ہیں جے وہ خدا کے نام پر پیش کر دہاہے۔ چنا نچراس نے کھلے عام مرز اغلام احمد کی ہات مانے سے انکار کر دیا۔مرز اغلام احمد نے اپنے رشتہ داروں کو خطوط کھیے اور انہیں مجبور کیا کہ احمد بیگ کواس نکاح کیلئے تیار کیا جائے اور خود احمد بیگ کو ۲۰ فروری ۱۸۸۸ موایک لائج مجر اخطاکھا کہ اگر تم نے اپنی چکی کا نکاح میر سے سماتھ کر دیا تو میں نہ صرف ان کاغذات پر دستخط کرنے کیلئے تیار ہوں بلکتم ہیں جا کداد بھی لے گی اور تمہار لے کو لولیس کی طاز مت بھی والا دوں گا۔مرز اغلام احمد کے خطاکا یہ حصد و کھئے میں الی طرف سے تو صرف یمی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہمیشدادب ولحاظ رکھتا ہوں اور آپ کو ایک دیندار اور ایمان دار بزرگ تصور کرتا ہوں ادر بہدنامہ پر جب تکھو حاضر ہو کر دینخط کر جاؤں اور اسکے علاوہ میری الماک خدا کی اور آپ کی ہے اور میں نے عزیز ی مجمد بیگ (احمد بیگ کرائے ک) کیلئے پولیس میں بھرتی کرانے کی اور عہد و دلانے کی خاص کوشش و سفارش کرلی ہے تاکہ وہ کام میں لگ جادے اور اسکارشتہ میں نے ایک بہت امیر آوی کے ہاں جو میرے عقیدت مندوں میں ہے تقریبا کردیا ہے۔ (غلام احمد لدھیاندا قبال تنج ۲۰ فروری ۱۸۸۸ منتول از نوشة غیب ص۱۰۰)

مرزاغلام احمدنے احمد بیگ سے سیدعدہ بھی کیا:

میں آپ ہے وعد ہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑ گی گوا پی زمین اور مملوکات کا ایک تبائی حصد دوں گااور میں پیج کہتا ہوں کہ اس میں سے جو پچھ مانگیں کے میں آپ کو دوں گا (آئینہ کمالات رے نے ہے ۵۵۲۵) میں دور میں کے تعلق سیکنسٹ میں میں کسی میں میں کی مار

مرزاغلام احمد کی بیتر رہمی دیکھیں جود ہ فداکے نام پر پیش کررہاہے۔

الله تعالی نے مجھ پر دخی فر مائی کہ اس مخض کی بڑی لڑگی کے نکاح کیلئے درخواست کر۔۔۔اور کبدے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا تھم مل گیا ہے جس کے تم خواہش مند ہو بلکہ اسکے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی

اور دیر مزیدا حسانات تم پر کئے جائیں مے بشرطیکہ تم اپی اڑی کا مجھ سے نکاح کردو (الیضا ص۵۷۳) احمد بیگ نے مرز اغلام احمد کی یہ پیش کش بھی مسکر ادی۔ مرز اغلام احمد بھر بھی باز ندآیا چتا نچہ مرز اغلام احمد نے التجاوَل کے خطوط لکھے اور کہا کہ اب جبکہ عوام میں یہ بات بھیل کئی ہے کہ خدا کی طرف سے اس دشتہ کا تھم ہے

اسليّ اس من كوكى تا خربه موني جائيم اس في احمد بيك كنام كا جولا كى ١٨٩٢ كويية خطاكها كه:

آپ کوشاید معلوم ہوگایا نہیں کہ یہ پیش کوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہو پیگی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لا کھآ دمی سے زیادہ ہوگا کہ جواس پیش کوئی پراطلاع رکھتا ہے اورا بیک جہاں کی اس طرف نظر کلی ہوئی ہے ۔۔ یہ عاجز آپ سے منتس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش کوئی کے پورا ہونے کیلئے معاون بنیں تا کہ خدا تعالی کی برکتیں آپ پرنازل ہوں (منقول از رسالہ کلمہ قضلِ ربانی ص۱۲۳)

احمد بیگ جانتا تھا کہ بیمرز اغلام احمد کا جھوٹ ہے کہ خدانے اسے اس نکاح کیلئے کہا ہے اس نے مرز اغلام احمد کی کوئی التجانہ ٹی پھر مرز اغلام احمد نے احمد بیگ کوخدا کے عذاب کی دھمکیاں بھی سنا کیں احمد بیگ اسے بھی کسی خاطر میں نہ لایا اور اپنی بچی کوایک دائم الریض اور مراتی کودینے کیلئے ہرگز راضی نہ ہوا

مرزاغلام احد کومعلوم ہوا کہ محدی بیم کا ایک ماموں ہے جوبہت بااثر ہے مرزاغلام احد نے منصوبہ بنایا کہ اسے رشوت دے کربیدشتہ حاصل کیا جائے۔ مرزابشراحم کہتا ہے:

محری بیم کے نکاح کا عقد ہ زیاد و تر آئی محض کے ہاتھ کمی تھااس لئے حضرت صاحب نے اس سے پھوانعام کا وعد ہ بھی کرلیا تھا (سیرت البہدی حاص ۱۹۴)

مرزاغلام احمد جب برطرف سے تاکام ہوا تو اس نے احمد بیگ کومنوانے کیلئے ایک نہاہت گھنا وَتا اور شرمناک

طریقه اختیار کیا ہے دیکھئے:

ریست میں میں میں اسلام کی مرزا شیر علی کی اڑی ہے ہوئی تھی اور مرزا شیر علی کی بیوی ( فضل احمد کی مرزا غلام احمد کی میں مرزا شیر علی کی از کی ہے ہوئی تھی اور مرزا شیر علی کی اور اسلام کی بیوی ( احمد بیگ کی بہن ) کو بھی مسلسل خطوط کی سے اور ان دونوں کو اس نکاح کے حصول میں مدو کرنے کیلئے کہا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر احمد بیگ نے اپنی کی شادی مرزا غلام احمد ہے نہیں گے کہ وہ اپنی بیوی ( احمد بیگ کی بہن گی گی شادی مرزا غلام احمد کی بہوتھی ) کو طلاق دے دے ہمرزا غلام احمد نے لدھیا نہے کا میں ۱۸۹۱ء کو میہ خط کلھا۔
اِس خط کا میہ حصد پڑھے:

ف مسل احمر بھی آپ کی اور کی کواپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔۔ فضل احمد آپ کی اٹر کی کوطلا ق دے دے گا اگروہ طلاق نہیں دے گاتو میں اسکوعات اور لا وارث کر دوں گا۔۔۔ آپ اس وقت کوسنھال لیس

(كلمة فضل رباني ص١٢٧)

پھریم می ۱۸۹۱ء کومرزا غلام احمد نے احمد بیگ کی بہن (محمدی بیکم کی ممانی اور نصل احمد کی ساس) کے نام بھی دھمکی بھرانط لکھا۔ اسکا یہ حصہ ملاحظہ کیجئے:

ا پنج بھائی احمد بیک کو جس طرح بھی تم سمجھا کتی ہواسکو سمجھا دو اور اگر ایسا نہ ہوگا تو آج میں نے مولوی نور الدین اور (اپنے بیٹے ) نفٹل احمد کو خط کھو دیا ہے کہ اگر تم اس ارادہ سے بازنہ آؤتو نفٹل احمد عزت بی کیلئے طلاق نامہ کھنے ہے گریز کرے یا عذر کرے تو اسکو عات کیا جادے اور اپنج بعد اسکو وراثت کا نہ ملے ۔۔۔ اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفور السکو عات کردوں گا اور پھروہ میری وراثت سے ایک وانہ بیں پاسکتا اور اگر آپ اس وقت اپنج بھائی کو سمجھالو تو آپ کیلئے بہتر ہوگا (منقول از نوشتہ غیب میں ۱۲۸)

مرزاشیرعلی نے مرزاغلام احمد کے دھمکی آمیز خط کا جواب دو دن کے اندر دے دیا۔مرزاشیرعلی کا خط دیکھئے۔ اس ہے آپ کومرزاغلام احمد کو بیجھنے میں بہت حد تک مد دیلے گی۔مرزاشیرعلی نے لکھا:

تو خدااسکو بھی کہیں ہے دے ہی دے گاتر نہ سی خنگ سمی محروہ خنگ بہتر ہے جو پیدند کی کمائی ہے پیدا کی جاتی ہے۔۔۔میری یوی کا کیاحق ہے کدوہ اپی بیشی (مرزاغلام احمد کی بہوجے اپنے لڑکے سے طلاق دلوانے کی مسلسل دھمکیاں دیتارہاہے) کیلئے اپنے بھائی کی لڑکی کو ایک دائم الریض آدی کو جومراق سے خدائی تک پھی چکا ہوکس مرح لڑے (خاکسارشرعلی ہمتی ۱۸۹۱ء)

مرزاشر علی کے اس قط میں مرزاغلام احمد کی سیخے تصویم بیٹی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ کس طع کا آ دمی ہے۔ ندمرف یہ کہ اسکی نبوت خود ساختہ ہے بلکہ وہ اس دعوی میں مسیلمہ کذاب کے بھی کان کتر چکا ہے۔ اور بلیک میانگ میں بھی اسکا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس پر مستزادیہ کہ وہ جسمانی بیاریوں کا بھی مجموعہ ہے اور مراتی ہے کہ رمرزاشیر علی نے اپنے اس خط میں مرزاغلام احمد پر بڑالطیف طنز کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اسکی کمائی کے ذرائع کہا ہیں۔؟

اس ہے رہیمی پید چلا کہ غلام احمر ۱۸۹۱ھ بیں مدگی نبوت کا پلان بناچکا تھااور مرز اکے خاندان میں بھی ہیہ بات مپیل چکی تھی کہ اسکی نبوت خاند ساز ہے اور ہیں بھی معلوم ہوا کہ مرز اغلام احمد نفیہ اسکیموں کا بادشاہ تھا اور ا بات منوانے کیلئے کس طرح دوسروں کواپنے بچ میں لاتا تھا ہے ہماری اس تالیف کا موضوع نہیں اسلئے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں ۔ اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں ۔

مرزاغلام احمد نے اپنی سرھی کو یہ بھی لکھا کہ دہ اپنی بیوی سے کہے کہ وہ اپنے بھائی ( احمد بیگ ) سے اس معاملہ پر جھگڑ اکر کے بھی شادی روک دے اور کسی طرح بھی اسے میرے ساتھ ڈکاح کیلئے تیار کرے۔مرزاغلام احمد نے شیرعلی کے نام ہمئی ۱۹۸۱ء کوککھا

آ پ احمد بیگ کو پورے زور سے خطائعیں کہ (وہ محمدی بیگم کا دوسری جگہ نکاح کرنے سے ) باز آ جا کیں اور اینے گھر کے لوگوں ( یعنی بیوی وغیرہ) کوتا کیدکریں کہ وہ بھائی کواڑ ائی کرکے روک دیوے ورنہ مجھے خدا تعالی کی قسم ہے کہ اب ہمیشہ کیلئے میتمام رشتے نا طِے تو ڑ دوں گا

يه بعالى منن كوآني مير إلرات كي كوشش كياسي شريف آدي كا كام موسكا ب؟

جب احمد بیگ اپی لای کومرز اغلام احمد کے نکاح میں ویے کیلے کس طرح تیار ندتھا تو مرز اغلام احمد کیوں چاہتا تھا کہ ہر قیت پرا سے احمد بیگ کی بچی ل جائے ۔ مرز اغلام احمد نے آخر کارا پ بیٹے تھیل احمد کی پہلی ہوں اور اپی بیوی کو طلاق وے دیے اس نے بادل نخو استدا پی بیوی کو طلاق دے دی۔ مرز اغلام احمد کی پہلی ہوں اور اسکے بیٹے سلطان احمد نے مرز اغلام احمد کا ساتھ نددیا۔ سرز اغلام احمد نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی اور اپنے بیٹے سلطان احمد کو اپنی وراثت ہے محروم کیا۔ بیا بی بیوی پر سراسرظلم اور اپنے بیٹے سے کھلی زیاد تی نہیں۔ کیا ایسا آدمی شریف کہلانے کے لائق ہے یہ بات قادیا نیوں کے سوچنے کی ہے؟

مرزاغلام احمد نے اس رشتہ کیلئے اپنے کی رشتہ داروں کو خطوط لکھے اور انبیں گبا کہ احمد بیک کواس نکاح کیلئے تیار کرومرز ابشیرا حمد کھتا ہے کہ:

معرت صاحب نے اس رشتہ کی کوشش میں اپنجف رشتہ داروں کو خط لکھے اور اسکے لئے بڑی جدوجہد کی

(سيرت المهدى ح ا\_ص ٢٠٥)

مرزا غلام احمر سے کہا گیا کہ جب بی خدا کی بات ہے تو اس میں اتنا شور وغل کیوں کرتے ہواور اسکے لئے دوسروں پرظلم وزیادتی کہاں جائز ہے۔مرز اغلام احمد نے اسکا پیجواب دیا:

اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی پیش کوئی ٹی جائے تو اُسے بغیر کسی فتنداور نا جائز طریق کے اپنے ہاتھ سے پورا کرنا نصرف جائز بلکہ مسنون ہے (ھیقۃ الوحی ص ۱۹۱ر۔خ۔ج۲۲ص ۱۹۸)

مرزابشراجر کہتا ہے کوئی نبی ایسانبیں گذراجس نے باوجود خدائی وعدوں کے اپنی پیشگوئیوں کو پورا کرنے کیلئے ہرجائز طریق پر کوشش ندکی ہو (سیرت المہدی حاص ۱۹۳)۔

مرزاغلام احمد نے اس پرکوئی حوالہ تبین دیا نہ اسکی گی اس بات میں کوئی وزن ہے۔ اللہ تعالی کا پیغیر جب کوئی چیش گوئی کرتا ہے تو حالات خود بخو واسکے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں اور پیغیر کی ہوئی چیش گوئی پوری ہوتا ہے۔ ہوجاتی ہے۔ گریبال معالمہ بجیب ہے مرزاغلام احمد نے احمد بیگ کی بچی سے نکاح کوخدا کی بات بتایا۔ اب اسے ضروری تھا کہ وہ اس وقت تک کا انتظام کرتا جب خداا پی بات پوری کرتا مگر چونکہ یہ بات خدا کی طرف سے نہیں تھی اسکی اپنی خانہ سازتھی اسلئے اس نے سب سے پہلے احمد بیگ کو بلیک میل کیا کہ اسکے قانونی کا غذات پر اس وقت د شخط کرے گا جب وہ اپنی بھی کا نکاح اس سے کرے گا (۲) مرزا غلام احمد نے احمد کی غذات پر اس وقت د شخط کرے گا جب وہ اپنی بھی کو کھہ پولیس میں ملازمت داوانے کی چیش کش کی (۳)

بیٹے کوورا ثت ہے محروم کیا کیونکہ وہ اس بات کیلئے مرز اغلام احمد کا ساتھ نہ دیتے تھے۔ محمدی بیگم کے والداحمد بیگ نے مرز اغلام احمد کی کوئی بات نہ مائی ادرا پی لڑکی کارشتہ جناب سلطان محمد کے ساتھ کردیا۔ مرز اغلام احمد کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ آپے ہے باہر ہوگیا اور کہا کہ چونکہ پیرشتہ خدا نے مصرب اتریک میں ایس کی میں میں کہ اس ماریک کی میں کا ایس میں میں میں میں میں میں میں اس کی میں میں میں میں م

)اس نکاح کیلئے رشتہ داروں کے ذریعہ احمد بیگ برد با وُڈ الا (۳) مرز اغلام احمد نے اپنے بیٹے کومجبور کیا کہ وہ اپنی بیوی کوطلات دے بیعورت احمد بیگ کی عزیز ہی (۵) مرز اغلام احمد نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور اپنے

نے میرے ساتھ کر دیا ہے اس لئے کسی دوسرے کواس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ میری آسائی منکوحہ سے رشتہ کرے اب جو تف بھی محمدی بیٹم ہے شادی کرے کا خدا کی غیرت جوش میں آئے گی اور خدا تعالی

ڈ ھائی سال کے اندراسے بارڈ الے گااورائے باپ کی بھی خیر نہ ہوگی ۔ مُر زاغلام احمر کا ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کا شائع کردہ ایک اشتہار سامنے رکھیں اس نے لکھا کہ:

اگر (احمد بیگ نے اُس) نکاح سے انحواف کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوگا اور جس کسی دوسر ہے فتض سے ہیا ہی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا نین سال تک فوت ہوجائے گا اورائے کھر میں تفرقہ اور مصبتیں پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کیلئے کئی غم کے امر پیش آئیں گے (مجموعہ اشتہارات جاص ۱۵۸)

(۲) خدانے بھے بتلایا ہے کہ اگر کسی اور فض سے اس لڑکی کا نکاح ہوگاتو نداس لڑکی کیلئے مبارک ہوگا اور نہ تمہارے ہوگا اور نہ تمہارے اور کے اندر تمہارے لئے دیکا بتیجہ موست ہوگا تم تمن سال کے اندر

مرجاؤ کے اور ایسا اس لڑکی کا شو ہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجائے گا بداللہ کا تھم ہے (آئینہ کمالات ر\_خ\_جه ص ۱۵۵

مِرزاغلام احمد نے بذریعہ دمی پینجر دی کے اگر محمدی بیلم کا نکاح کہیں ہوا تو اسکے گھر میں تفرقہ اور مصبتیں آئیں گی محمدی بیم کا نکاح ہواا ب دیکھتے تفرقہ اور مصبتیں کس گھر پر آئیں

(۱) مرز انلام احمر کے بیٹے نفل احمد کا گھر بربا دہوا یہاں تفرقہ پڑا اور اس نے باپ کے کہنے پر بیوی کوطلات

میں ۔ (۲) مرز اغلام احمہ نے اپنے بیٹے سلطان احمد کو محروم الارث کیااورا سے عات کیا: (۳) مرز اغلام احمد نے فصل احمد اور سلطان احمد کی والدہ کو طلاق دی حالا نکدہ ہ پہلے سے یہ گھر بیٹھی تھی۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کے تفرقہ کا بیعذاب محترمہ محمدی بیم کے گھر آیا یامرزاغلام احمد کا گفرانداس عذاب کی لیٹ میں آیا۔

احد بیک نے مرزا فلام احدی ان و مکیوں کی بھی کوئی پرداندی ۔اورا پی بیٹی کا نکاح سار بل ١٨٩٢ء کو دهوم دهام سے کیاادهرمرز اغلام احمد کے گھر میں ماتم پر پاتھا۔ مرزاغلام احمد کے قریبی دوست تو بخو بی جانتے تھے کے مرزاصاحب نے خدا کے نام پرجتنی باتیں کہیں ہیں اٹکی کوئی حقیقت نہیں یہ سب مرزاغلام احمد کی اپنی اختراع کے جودہ خداکے نام پر بیش کرر ہا ہے لیکن نادان قادیا نیوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ اسکے نی کی آ سانی منکوحہ کسی اور کے نکاح میں دی جا چکی ہے اور ضدا کے فیصلے پرانسانی فیصلے غالب آ چکے ہیں۔مرز اغلام اجِر میں اتنی ہمت ندھی کہ وہ اپنی آسانی منکوحہ کو سلطان محمد ہے چھین سکے اور ندا سکے کسی مرید میں بہجرات تھی کہ وہ اپنے نبی کی آسانی ہوی کوکسی غیر کی منکوحہ ہونے سے روک سکے مرزا غلام احمد ذات وحسرت کی تصویر بنااین آسانی منکوحه کی رحصتی برآنسوبها تار بااوردانت پیتار بااوراسکیمریدول کے منھ پراسکی ب اورشرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔

مرزاغًلام احمد نے اس نازک صورت حال کود کیھتے ہوئے اعلان کیا اسے خدانے وحی کی ہے کہ اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میتیج ہے کہ خدانے اسکا نکاح آسان پر تمہارے ساتھ ہی پڑھایا ہے ( ز و جناکها انجام آنهم ص ۲ ) وه تهباری بی متکوحه ب اب اس دنیا می اگرکوئی اسے اپنی متکوحه بناچکا ب تو بیاسکی عارضی منکوحہ ہوگی ۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خداا سے مرزا غلام احمد کی منکوحہ بنائے اورکوئی دوسراا سے لے اڑے ۔ سوونت آئے گا کہ اس آسانی منکوحہ کا عارضی شو ہرمرے گااور خدا بھرا سے تمہارے پاس بی لے آئے گا۔ مرزا غلام احمد نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ بیاعلان کیا اور اشتہاروں پر اشتہار لکھے تا کہ اس کی جماعت سے نکلنے دالے قادیائی واپس آ جا نمیں اور اے اپنی آ مدنی سے حصہ دیتے رہیں ۔مرزا غلام احمہ نے خداکے نام سے بیاعلان کیا:

خداتعالی نے بیمقرر کررکھاہے کہ و وکمتوب الیہ (احمد بیگ) کی دختر کلاں (محمدی بیکم) کو ہرا یک روک دور کرنے کے بعد انجام کارای عاجز کے زکاح میں لادے گا (مجموعات تبارات جام ۱۵۸)

(نوٹ) پیاشتہار ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کا ہے۔اس سے پہلے ۲۰ فروری ۱۸۸۷ء کے اشتہار میں بھی مرزاغلام احمد سالکھ حکاتھا:

آخره وعورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی (مجموعه اشتہارات ج اص ۱۰۲)

مرزاغلام احمد نے امیکی ۱۹ ۱۸ء کو پھر ایک اوراشتہار شانع کیا اس میں لکھا

اس عاجز نے \_\_\_ بچکم والہام الهی پیاشتہار دیا تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے یہی مقدراور قراریافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے ہی با کرہ ہونے کی حالت میں آ جائے اوریا خدا تعالی ہوہ کر کے اسکومیری طرف لے آوے (مجموعہ اشتہارات جاص ۲۱۹)

قادیا نیوں کومرزاغلام احمد کی بات پریقین نہیں آ رہا تھاوہ جانتا چاہتے تھے کے مرزاغلام احمد کا خداواتعی کچے بول رہاہے؟ ۱۲۵متبرا ۹ ۱۸ء میں مرزاغلام احمد نے خدا کے نام پر بیاعلان کیا کہ خدانے کہا:

تھے ہے پوچھتے ہیں کہ کیاہ بات کی ہے؟ کہہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ کی ہے اورتم اس بات کو وقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے ہم نے خوداس سے تیراعقد بائدھ دیا ہے میری باتوں کو کوئی بدلانہیں سکتا ( مجموعہ اشتہارات ص اص ۲۰۰۱)

مرزاغلام احمد جہاں بیدد کیلنا کہ اسکے اپنے لوگ اسکی بات پر اعتبار نہیں کررہے ہیں اور آہتہ آہتہ اس کی جماعت کوچیوڑ رہے ہیں تو ووٹو را خداکے نام ہے ایک اعلان سنادیتا۔ ۲ستمبر ۱۸۹۳ء کواس نے پھرے ایک اشتہار شاکع کیااور لکھا کہ:

خدا اسکو پھرتیری طرف لائے گا یعنی آخروہ تیرے نکاح میں آئے گی اور خدا سب روکیس درمیان سے اٹھادے گاخدا کی باتیں ٹل نہیں سکتیں (ایساج عصام)

انمی دنوں کی نے مرزاغلام احمد سے نداق میں کہدیا کہ آپ کی آسانی منکوحہ زندہ نہیں رہی اسلئے اب توامید چھوڑ دیجئے مرزاغلام احمد نے کہا کہ نداق مت کرو مجھے معلوم ہے کہ وہ عورت زندہ ہے اور آخر کاریہ میری ہوکررہے گی ۔مرزاغلام احمد نے ضلع محور داسپور کی عدالت میں جو صلفیہ بیان دیا ہے اس میں بھی اسکی جھلک پائی جاتی ہے۔مرزاغلام احمد نے کہا

وہ مورت زندہ ہے میرے نکاح میں وہ مورت ضرور آئے گی بیضدا کی باتیں ہیں ٹلتی نہیں ہوکرر ہیں گی (منظور الهی ص۲۳۵مصنفہ منظورالهی قادیانی)

جوں جوں مجمدی بیگم کی شادی کے دن بڑھتے جارہے تھے مرزاغلام احمد کی پریشانی بھی دن بدن بڑھ رہی تھی اسکے مریداس سے بدخن ہورہے تھے محر مرزاغلام احمد مجمدی بیگم کی محبت اورائکی طلب میں اس قدرو ہوانہ ہوگیا تھا کہا ہے کسی بات کا ہوش نہ تھا جب بھی اس مسئلہ کا تذکرہ ہوتا مرزاغلام احمد فورا کہہ پڑتا ہے کہا ہے خدانے بتادیا ہے کہ بیٹورست آخر کا رائکی ہوکررہے گی ۔مرزاغلام احمد کا یہ بیان ملاحظہ بیجنے:

میں نے بڑی عائزی کے ساتھ خداہے دعا کی تواس نے بچھے الہام کیا کہ۔۔۔وہ بیوہ کی جائے گی۔۔اور پھر ہم اسکو تیری طرف لائیں گے اور کوئی اسکوروک نہ سکے گا ( کرا مات الصادقین ۔رے ٹے جے کام ۱۶۲) مرزا غلام احمد کی فدکورہ تصریحات اور پھر اسکی تشریحات سے بید بات واضح ہے کہ محتر مہجمدی بیگم کی شادی ہوجانے کے باوجود مرزا غلام احمد نے اس خاتون کی آبرو کا کوئی خیال نہیں کیا اور سالہا سال تک ایک غیر محرم خاتون کی آبرو کا کوئی خیال نہیں کیا اور سالہا سال تک ایک غیر محرم خاتون کی مزت کا مختلہ جاری رکھا ۔ آپ بی بتا کیں کہ کیا مرزا غلام احمد کو اس کی اجازت تھی کہ وہ میری بیوی ہے گی میر ہے گھر آئے کے کسی وہ سرے کہ متعلومہ کی محمد کے بارے بیلی باربار بیا شہار شائع کرے کہ وہ میری بیوی ہے گی میر بھر آئے کی اسکا شوہرم ہے گا وہ میری بی متعلومہ ہے گھر تی ہوجائے اسے میرے بی پاس آتا ہے۔ ہرشریف آوی اس میں کی بات ہے مرافسوں کہ قاویا نیوں نے اسے خدا کا نبی کا ورجہ وے دے رکھا ہے۔ چذبت نا پاک رابع م پاک

مرزاغلام احمدگوان بات كانوح ق تفاكد و جمدى بيكم كشو برك انقال كرجانے كے بعد پھر اے شدى بات ولا تا اور و مكى عدت كر رئے كے بعد اور پھراسے لائج اور و حمكيوں ك ذريدا في متوحد بناتا كرا سے بيت ہركز ندتھا كدوه ايك فضى كى متوحد كے بارے بيل مسلسل بيد دعوى كرے كہ بياى كى بيوى ہا اور اسكا شو برمر جائے گا بيدا ہي سر مسلسل بيد دعوى كرے كہ بياى كى بيوى ہا اور اسكا شو برمر جائے گا بيدا ہي سے باس آ جائے گی بيا بمائة كاور اشتہارات اس بات ك شاہد بيل كرزا غلام احمد كا تحديد الله بيل كار الله بيل كام الله بيل كام احمد كا محمد الله بيل كردار ہا اور ايسے بى لوگ الله بال سب سے بدے شريف بجھ جاتے ہيں۔ معيار مرزاغلام احمد كا كھنا و تا كردار ہا اور ايسے بى لوگ الله بيا ميل بيوه كو ذكاح كا بيغام نيس ديا جاسكا چد جارہ بور البھى نہ بواور بيمال اسكونكاح فائى كے بيغام دے جارہ بون

ان دنوں محمہ بخش جعفرز ٹلی نے اپنے رسالہ میں بیاعلان شائع کیا کہ وہ عقریب نصرت جہاں بیکم (مرز اغلام احمد کی بوی) سے بیاہ رحوات کے بعد نصرت جہاں احمد کی بوی ) سے بیاہ رحوات کے بعد نصرت جہاں میر سے نکاح میں آئے گی مجراس نے اپنے اعلان کی تائید میں چھٹوا ابھی سنائے اور بشار تیں بھی نقل کیس مرز اغلام احمد نے جب بیاعلان پڑھاتو ہارے قصیہ کے سرخ ہوگیا اور اس نے نکھا

میری یوئی کی نسبت بیخ محمد مین کے دوست جعفرز کلی نے تکن شرارت سے گندی خواہیں بنا کر سراسر بے حیائی کی راہ سے شائع کیں ادر میری دشنی سے اس میں وہ لحاظ وادب بھی ندر ہا جو اہل بیت رسول کی پاک دامن خواتین سے رکھنا چاہیے مولوی کہلا نا اور یہ بے حیائی کی حرکات افسوس بڑار افسوس (تحدہ گلڑویہ میں ۵۹ ماشیہ ۔ رخ ہے کام ۱۹۹)

اگرجعفرز کلی اس کئے بے حیاء ہے کہ وہ مرزاغلام احمد کی بیوی کے بارے بی خواب سناتا ہے اور کسی وقت اسکے نکاح بس آنے کی خبر دیتا ہے تو مرزاغلام احمد اس سنزیاوہ بے حیاء ہے کہ وہ مذکل نبوت ہو کر سلطان محمد کی بیوی محتر مدمحمدی بیگم کے بارے بس الہابات سناتا ہے اور کسی دوسرے کی بیوی کو اپنے نکاح بس لانے کے بارے بس الہابات سناتا ہے اور کسی دوسرے کی بیوی کو اپنے نکاح بس لانے کے بارے بس الہابات بدرجہ کے بارے برانا میں الہابات کا دائس تھا سے اور مرز اغلام احمد کو برمرعام بے حیابانے؟ اولی لائن نظری تھی ہے۔ ہے کوئی قادیا نی جوانسان کا دائس تھا سے اور مرز اغلام احمد کو برمرعام بے حیابانے؟

مرزاغلام احمد نے جب خدا کے نام سے احمد بیگ کواپی لڑکی کارشتد وینے کیلئے کہاتو اسے یقین تھا کہ احمد بیگ ابی مجبوری کے چیش نظر اسکی بات مان لے گالیکن احمد بیگ نے غیرت کا مظاہرہ کیا ۔ مرزاغلام احمد نے دیگر ذرائع سے لا کیے اور دھمکیاں دیں وہ بھی بے اثر ثابت ہوئیں اب جبدلڑکی کا نکاح کسی اور جگہ ہو چکا اور وہرگئی کسی کی بوری بن چکی پھر بھی بار باریہ بات و ہرانا کہ اسکا شوہر مرجائے گا ہمیں کسی اور بات کی خبر دیتا ہم رزاغلام احمد کے خیال میں مجمدی بیگم کس طرح بنوہ ہو بھی تھی اس وقت ہم اسپر بحث نبیں کررہے ہم صرف مرزاغلام احمد کے خیال میں مجمدی بیگم کس طح سے بین تاکہ قادیانی عوام اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ جان یا تھیں کہ مرزاغلام احمد بداخلاتی کی کس مطح سکے گئی گاہا۔

مرزا غلام احمد نے محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کونہ صرف خدائی پیغام بتایا بلکہ اسے اپنے صدق و کذب کا اہم عنوان بھی بنادیا اپنے اس عنوان صدق کی لاح رکھنے اور اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کیلئے کہ یہ خدائی معالمہ ہم رزا غلام احمد نے اوچھی حرکتوں کے اختیار تک سے اجتناب نہ کیا۔ ایک طالم اور لا کجی شخص کوئی چز حاصل کرنے کیلئے جتنا کچھ کرسکتا ہے مرزا غلام احمد نے وہ سب راہ مل اپنائے تاکہ وہ کسی طرح یہ کہنے میں کامیاب ہوجائے کہ یہ خدائی معالمہ ہے اور وہ اپنے وعوی میں بچاہے۔ مرزا غلام احمد نے اس رشتہ کو جوابمیت دی ہے اس رشتہ کو جوابمیت دی ہے اس مرزا غلام احمد کے جیٹے مرزا پیراحمد نے اس طرح بیان کیا ہے۔

اللّٰه تعالٰی کی طرف ہے وہ الہا مات ( جُنکا تعلقَ محمدی بیتم ہے ہے ) پیشگو کی کا بنیا دی پھر ہیں (سیرت المهدی حصہ اول میں ۱۹۵)

آئے دیکھیں کہ یہ بنیا دی پھر کس طرح ٹو ٹنا ہے۔اس کی بنیادیں کس طرح ہلتی ہیں اور مرزا غلام احمد کس طرح اپنی بات میں جھوٹا نظر آتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے اپنے صدق و کذب کا معیار محمد کی بیکم کے ساتھ نکاح کوٹھ برایا اور کھلے طور پر اعلان کیا کہ آگریے پیش کوئی پوری ہوجائے تو وہ اپنے دعوے نبوت میں سچا ٹابت ہوگا اور آگر محمد کی بیکم اسکے نکاح میں نہ آئے تو وہ جھوٹا ہے اور اسکے مکلے اور پاؤں میں ری ڈال کرا ہے ذکیل کیا جائے۔ مرز اغلام احمد کھتا ہے:

جائے۔ مرز افلام احراکھتا ہے: میں بار بار کہتا ہوں کفس چیں گوئی دا ماداحمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اسکی انتظار کرواورا گر میں جھوٹا ہوں تو یہ چین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت، جائے گی اورا گر میں سچا ہوں تو خدا تعالی ضروراس کو بھی ایسا ہی پورا کردےگا۔ (انجام آتھم ص اسر برخے۔ نااص اس)

مرزاغلام احمر کے بیالفاظ بھی سامنے رکھیں:

ان هذا حق فسوف ترى وانى اجعل هذا النباء محكا صدقى اوكذبى وماقلت الا بعد ماانبئت من ربى (اينا درخ حاام ٢٢٣)

یے خدائے بزرگ کی طرف سے (تقدیر مبرم) حق ہے عقریب اسکا وقت آئے گاتم جلدی و کھیلو کے اور میں اس کواپنے کچ اور جھوٹ کا معیاریتا تا ہوں اور میں نے جو کہاہے بیے خدائے جبر پاکر کہاہے (الیناص ۲۲۳) مرز اغلام احمد نے صاف لفظوں میں اس کا اعلان کیا ہے کہ احمد بیگ کے داباد یعنی محمد ی بیٹم کا شوہر ؤ ھائی سال کے اندرمر جائے گااور پر نقد بر قطعی ہے بینی ایبا ہوکررہے گااس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں آگئی تو میں سیا ہوں اور اگر میری موت آگئی اور محمدی بیگم میری بیوی ندیدی میں جھوٹا ہوں مجا۔ مرز اغلام احمد نے تقدیر مبرم کی جوتشر تک کی ہے وہ بھی سامنے رکھئے:

ما حرور من المحصف و برا من بوطرت فالمجود في ما معتدر من المعتدر المنطق كونكدا سك نفس بيشكو كي لين المركز المعت نفس بيشكو كي لين اس مورت كاس عاجز كے نكاح ميں آنا يرتقد يرمرم ہے جوكس طرح لل نبيس عتى كيونكدا سكے الله على المرك

جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے ( مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۳) مرز اغلام احمہ نے احمہ بیک کو جو خط بھیجا اس کے آخر میں بھی یہ بات کھی تھی:

اگر میعادگر رجائے اور سیائی ظاہر نہ ہوتو میرے مگلے میں ری اور پاؤں میں زنجیر ڈ النااور مجھے ایس سر اوینا کہ تمام دنیا میں کسی کونددی کئی ہو (آئینے کمالات اسلام ص۵۷-رف-خ-۵۰ میں ۵۷)

مرزا علام احرقادیانی نے اس پیش کوئی کے پورا ہو نے کی صورت میں اپنے مخالفین کیلئے کیا منصوبہ طے کیا تھا اے دیکھئے:

ان بوقو نوں کوکوئی بھا گئے کی جگہ ندر ہے گی اور نہایت صفائی ہے تاک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیا دواغ اسکے منحوں چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے (انجام آتھم ص۵۳۔ درخ۔ج ااص ۲۳۷) مرزاغلام احمہ نے آخر میں بیدعا کی ہے

اے قادر وطیم ۔۔۔احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخراس عاجز کے نکاح میں آٹا بیپیش کو کیاں تیری طرف سے ہیں تو اکبر برخات اوراگر بیتیری ایک ایک اوراگر بیتیری طرف سے طرف سے بین تو انجو بیار اور اگر بیتیری طرف سے بین ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کراگر تیری نظروں میں مردودادر ملعون اور وجال ہی ہوں جیسا کرخالفوں نے سمجھا ہے۔۔۔۔۔(مجموع اشتہارات ۲۶ س

مرزاغلام احمد کی فدکور ہرات سے بیربات کل جاتی ہے کہ

مرزا غلام احمد قادیا نی کا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ خدائے آسان پر پڑھادیا۔اسلئے محمدی بیگم اب کسی کی منکو حنہیں بن سکتی

(۲)اگروہ کس کی منکوحہ بن گئی تو خدا تعالی اسکے شو ہر کوڈ ھائی سال کے اندر مارڈ الے گااور محمد کی بیٹم ہیرہ ہوکر آخر کارمرز اغلام احمہ کے نکاح میں آجائے گی۔

بہ ایت ای تو اس میں میں میں شک کی کوئی مختائش نہیں بیے خدا کی ہاتیں ہیں جو ٹانہیں کرتیں اورا گر خدا کی بات کی جائے تو اسکا کلام باطل ہو جا تا ہے۔

(٣) مرزا غلام احمد کا نکاح محمدی بیگم ہے ہوجاتا ہے توبیا سکے مامور من اللہ ہونے کا نشان ہوگا اور وہ اپنے دعوی میں سپاسمجھا جائے گا اور اگر محتر مدمرزا غلام احمد کی بیوی نہ بن سکی تو تو مرزا غلام احمد بخداب ملعون وجال ذلیل کورباطن ہوگا۔ اور اسکا چہرہ سوروں اور بندروں کی طرح سمجھا جائے گا اسکے پاوں اور سکلے طمی رسی ڈال کرا سے نامرادی اور ذلت کے ساتھ تھینیا جائے گا۔

اب بم مرز إطا براورتمام قاديانيوں سے ايك ساده ساسوال كرنا جا ہے ہيں كہ ( ) محری جيم كانكاح مرزاغلام احمد كيماته يهال كب بواتحا؟ (۲) محری بیم کے شوہر نکاح کے ذھائی سال کے اندر فوت ہو گئے تھے؟ (٣)مرز اغلام احمہ کے خدانے سچ کہا تھایا اسکا خدابھی اسکی طرح جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا؟ (٣) مرزاغل ماحر بقلم خود كذاب وجال للون ذليل اوركور باطن بوايانبين؟ ہمیں یقین ہے کے مرزاطا ہر بھی بھی اس بات پرمبابلہ کیلئے تیار نہ ہوگا کے مرزاغلام احمد کا نکاح محمد ی بیم سے ہوا تھا؟اسلے کہ بیتقیقت ہے کیرزاغلام احمد محترمہ محمدی بیم کی طلب میں دن رات و بار بااوراسے پانے کیلے طرح طرح کی تدبیری کرنار ہا مگراللہ تعالی نے اس کی برتد بیرکوالٹ کردیااوروہ اپنے مقصد میں بری طرح ذليل ورسوا بوااور ذلت ناك موت يصدوحيا ربوا\_ قادیانی علماء کہتے ہیں کہ بیتے ہے کہ خدانے محمدی بیٹم کا نکاح آسان پر پڑھایا تھا مگر جب محمدی بیٹم اورا سکے شوِ برنے تو بہ کر لی تواللہ نے بیدنکاح فتح کر دیا اب وہ مرز اغلام احمد کی بیوی ندر بی اسلتے یہ چیش کوئی کیسے پوری الجواب: قادیاتی علا محمری بیکم والی پیش کوئی کوجس توب کے تام سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی حقیقت معلوم کریں ۔ توبی اس شرط کاذکرسب سے پہلے مرزاغلام احمد کرتا ہے اس نکاح کے طبور کیلئے جوآ سان پر پڑھا گیا خدا تعالی کی طرف سے ایک شرط تھی جوای وقت شائع کی گئی تھی اوروه پرکہایتها المدء ہ توبی توبی خان البلاء عقبك پران لوگوں نے ٹرطکو پورا کردیا تو نکاح لنخ موكيايا تاخر من روعيا (تترهيقة الوي م ١٣١٠\_ر-خ-ج٢٢م٠٥٥) مرزاغلام احمہ نے اپ بیان میں جس شرط کا ذکر کیا ہے وہ شرط اس سے پہلی کہیں بھی نظر میں آتی تقریبا الشاره انيس سال مع يميم كاقصه جلا آربا بهاورية شرط ١٩٠٥ ومين اجا تك سامنے لا كُل مل آگریشرط فرض محال موجود تھی تو سوال بیدا ہوتا کہ اللہ تعالی نے اس شرط کے پورا ہوجانے کی اطلاع مرز اغلام احمد کو کیوں نہ دی؟۔ اور وہ بھی ایک دو دین نہیں۔ سالہاسال تک خدانے بیٹیس بتایا کہ انہوں نے تو بہ کر لی ہاسلے اب بیورے مہیں نہیں آپ سکے گی بلکہ اسکے برعس اسے میدی وحی آتی رہی کی خدانے اسکا نکاح باتی ر کھاہے وہ تہارے ہاں آ کررہے گی۔ مرزاصاحب کا خدامر زاصاحب کے ساتھ اتناعمین نداق کیوں کررہا

تھا؟.....مرزاغلام احمدایک اشتہار میں لکھتا ہے تو ہی توی فیان البلاء علی عقبك میں صاف تو بہ کی شرط تھی اور سالہام احمد بیک اورا سے داما دونوں کیلئے تھا کیونکہ عقب لڑکی اورلڑکی کی اولا دکو کہتے ہیں اور ساحمد بیک کی ہوئی کی والدہ (محمدی بیٹم کی تانی ) کو خطاب تلاک میزی لڑکی اورلڑکی کی لڑکی پر خاو تدمرنے کی بلا ہے آگر تو بہ کروگی تو تاخیر مدت کی جائے گی۔( شتہ زب المفترین ص ۱۱) مرزاغلام احمدی اس تحریر سے پید چان ہے کہ بیقو بھری بیگم کی نانی نے کی تھی اسلئے بید کا ح منسوخ ہوگیا۔ مرزا طام احمد طاہر بمیں بنائے کہ کئی اسلی بین کا حتی ہوجاتا ہے؟ مرزاغلام احمد کی شریعت بی نرائی ہے کہ بیباں نانی کی قوبہ سے نواسی انکاح جاتا رہنا ہے۔ قادیانی نانیوں اور نواسیوں کو یہ مسئلہ یا در کھنا چاہیا اور نواسی کی آخر بر بادکرنا ہوتو اسے کسی گناہ سے تو بکر لینی چاہیے۔ جب خدا کا بڑھایا ہوا نکاح نانی کی توبہ سے نوٹ سکتا ہے تو ایک عام قادیاتی مولوی کا بڑھایا ہوا نکاح کسیٹوٹ ندسکے گا۔
دبی یہ بات کے محری بیم کی نانی جو بقول مرز اصاحب اسکے نکاح میں بڑی رکاد ب تھی اس نے توبہ کی یا نہیں؟

ر ہی یہ بات کے محمد ی بیلم لی تالی جو بقول مرزاصا حب اسکے نکاح عمل بڑی رکاوٹ تھی اس نے تو ہدلی یا ہیں؟ اسکا جواب یہ ہے کنہیں ۔ نداس نے کوئی تو ہد کی نہ وہ مرزاغلام احمد پرایمان لائی ندا پی نواس کومرزاغلام احمد سے مهر چرفسہ سے کہار ہائے ہوئی۔

ك نكاح من دي كيلي راضي موكى \_

ر ہامحمدی بیگم اورائے شو ہرکا تو برکرنا تو یہ بھی قادیا نیوں کا جموث ہے نہ سلطان محمد نے مرز اغلام احمد کوشلیم کیانہ محمدی بیگم نے اسے بانا۔ یدونوں میاں بیوی مرز اغلام احمد کے دعوی کے مطر تھے۔ اورائے آسانی نکاح کے مجموث ہونے کے کھلے گواہ تھے۔ جب قادیا نیوں نے ایکے بارے میں یہ پروپیگنڈہ کیا کہوہ مرز اصاحب کی پیش گوئی سے ڈرکرا کے حلقہ عقیدت میں دافل ہو بچکے ہیں تو انہون نے اعلان کیا کہ یہ جموث ہے۔ موصوف نے سارج ۱۹۲۳ء کو یتح رکھی:

جناب مرزاغلام احمرقادیا کی نے جومیری موت کی پیشگو کی گئی میں نے اس میں اسکی تقیدین مجھی نہیں کی نہ میں اس پیشگو کی ہے، بھی ڈرامیں ہمیشہ ہے اوراب بھی اینے بزرگان اسلام کا بیرور ہاہوں۔

موصوف کی یتحریراخبار المحدیث امرتسر کے ۱۳ مارچ ۱۹۲۳ء میں شائع ہوئی ۔ اُخبار کے مدیر نے اس پر چیلنج بھی شائع کیا کہ اگرکوئی خص اسے غلط ثابت کردیے واسے انعام بھی دیا جائے گا۔

محرّ مدمحمری بیگم کے شوہر سلطان محمد کار خط بھی ویکھتے جوانہوں نے سیدمحمد شریف گھڑیالوی مرحوم کے تام لکھا تھا جے اخبار اہل صدیث امرتسر نے اپنی ۱۲ نومبر ۱۹۳۰ء کی اشاعت میں شائع کیا۔ اس سے آپ انداز ہ کرسکتے ہیں کے سلطان محمد صاحب اسلام پر پوری طرح ثابت قدم رہے اور قادیانیوں کو ہرا تیجھتے رہے اٹکا خط کمیر

کرم جناب شاہ صاحب۔۔السلام علیم ۔ میں تا دم تحریر تندرست اور بغضل خدا زندہ ہوں میں خدا کے تفضل سے طازمت کے وقت بھی شدرست رہا ہوں میں اس وقت بعیدہ درسالداری پنشن پر ہوں گورنمنٹ کی طرف سے جمھے پانچی مر بعداراضی عطا ہوئی ہے میری جدی زخن بھی قصبہ پٹی میں میرے حصہ میں قریبا \* ایکھی آئی ہے اور ضلع شیخو پورہ میں بھی میرا اراضی قریبا تین مر بعد اراضی کیلئے ہے ۔۔۔۔۔میں خدا کے نففل سے اہل سنت والجماعت ہوں میں احمدی خد ہے کر آجھتا ہوں میں اسکا ہیرونیس ہوں اسکا دین جمونا مجھتا ہوں ۔والسلام تابعدار سلطان مجمد بیک پنشراز پی ضلع لا ہور

آپ بی سوچیں کر آگر سلطان محمر مرزاغلام احمر کی پیش گوئی سے ڈرگیا ہوتا اوراس نے توبد کر لی ہوتی تو اسکا بیج محمد ی بیکم کی طلات کی صورت میں نکاتا۔ دنیا گواہ ہے کہ محمد ی بیکم آخر تک سلطان محمد کی اہلیڈمختر مدر ہی اور

مرزاغلام احمر بجسار منصوب خاك مين الم محقد

کیا یہ بات لطیفہ نمیں کہ اللہ نے محمدی بیٹم کا آسان پر نکاح پڑھایا۔ محمدی بیٹم کا باپ اے مرزا غلام احمد کے بجائے سلطان محمد کے حوالہ کر رہا ہے۔ نفل احمدا پی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ مرزا غلام احمدا پی ایک بیوی کو فارغ کر رہا ہے اور نکاح نہ ہونے کے غصے میں اپنے بیٹے کو دراشت سے محروم کرتا ہے۔ مرمحمدی بیٹم کی تائی کی تو یہ پر اللہ میاں نے اس نکاح کو فنخ کر دیا۔ مجیب کہائی ہے۔ کیا قادیانیوں میں کوئی پڑھا لکھا آدی نہیں جو اس تھی کو سلجھا ہے۔

پر نہ کورہ عبارت کے بیالفاظ بھی قابل فور ہیں کدان لوگوں نے تو بدی۔ شرط میں نانی کا ذکر تھابیان لوگوں کا فکر کہ ان کورہ عبارت کے بیالفاظ بھی قابل فور ہیں کدان لوگوں نے کہ ان لوگوں نے ۔ یجب تماشہ بے کہ کر کہ ان ان کورٹ بالی کی کیاض کے جہ بھی ان کہ ہوگیا تھا تو پھر لفظ ۔ یا نے کہ کیاض رورت باقی روگئی ۔ اور اگر نکاح من برد کمیا تھا تو بدل محمد میں برد کمیا تھا تو بدل محمد ہوگیا ۔ اگر سے ہوگیا تو خدا نے یہ کیوں ہیں تنایا اب تمہیں تر بے کی کوئی ضرورت ہیں ہے ہم خود ہی اسے فارغ کر کے ہیں خدا نے اس فریب کو آخر تک اتنا کیوں تف کیا ۔ خدا ان ای تو سب جانے تھاس نے یہ تماش کس لئے دکھایا اب ہم کمیے اس بات کی تا کدر کے ہیں کہ:
میٹی گوئی کسی خبیث مفتری کا کارو باز ہیں (ضمیر انجام آتھ میں ۵۲ ۔ یہ دام ۳۳۸)

یہ جملہ اس صورت میں درست ہے جب یہ پیٹگوئی پوری ہوجاتی اور محری بیگم مرزاغلام احمد کے حبالہ عقد میں ا آ جاتی ۔ لیکن وہ نہ آئی اور قادیا نیول کوشلیم کرنا چاہیے کہ مرزاغلام احمد کی یہ پیٹگوئی پوری نہیں ہوئی ۔ مرزا صاحب کا خدا تو چاہتا تھا کہ اسکا آخری سفر حسرت کا سفر نہ ہو (مجموعہ اشتبارات ہے سم ۲۹۳) مگر افسوں کہ مرزاصاحب کا آخری سفر حسرت کا سفر ہوا اور وہ محمدی بیگم کواپنی ہوی نہ بناسکا اور یوں بی قبر میں اتار ویا گیا۔ مگر مرزابشراحمہ کی بے شرک کی انتہاہے کہ وہ اب بھی اس بیشگوئی کا پورا ہونا بتلاتا ہے۔ اس نے تکھا پیشگوئی کا یہ جمہ بھی کمال صفائی ہے پورا ہوا (سلسلہ احمد میس سے مطبوعہ قادیا ن ۱۹۳۹ء)

مرزابشراحمد اگر مرزا غلام احمد کے قریبی ساتھی اور لا ہوری قادیا نیوں کے سربراہ محمطی لا ہوری کا اعتراف د کھے لیتے تو آبیں اتنابز اجموٹ بولتے کچھڑو حیاء ضرور آجاتی محمطی لکھتا ہے

یہ بچے ہے کہ مرزاصاحب نے کہاتھا نکاح ہوگا اور یہ بھی بچے ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔۔اب ایک بات کو لے کر سب باتوں کوچھوڑ دینا تھیک نہیں کسی امر کا مجموع طور پر فیصلہ کرنا چاہیے جب تک سب کونہ لیا جائے ہم نتیجہ پر نہیں پنچ سکتے صرف ایک پیش کوئی لے کر بیٹھ جانا اور باتی کوچھوڑ دینا پیطریق انصاف اور راہ صواب نہیں ہے ۔(لا ہوری جماعت کا خبار پیغا صلح ۱۲ جنوری ۱۹۶۱ء)

مسرع علی نے تسلیم کیا ہے کہ مرزا غلام احمد کی بیٹی گوئی غلائگل ۔ ربی بیبات کہ مرزا غلام احمد کی دوسری پیشگوئیاں پوری ہو کی میں بیشگوئیاں کس قدر پیشگوئیاں کس قدر پیشگوئیاں کس قدر غلا ٹابت ہو کی بین اورا ہے کس طرح رسوائی ہوئی ربی ہے۔ جامعہ ٹانیہ حیدرا ہا و وکن کے پڑوفیسر محمد الیاس برنی صاحب مرحوم نے مسرخ مطلی کے ذکورہ بیان پرجوجاندار تعمرہ کیا ہے تادیائی علاء اسکے جواب سے

آج تک عاجز ہیںآ ہے بھی ویکھئے۔

قادیانی جواب کا عاصل یہ ہے کہ بعض پیش کوئیاں پوری ہوجانے کی صورت میں بعض پیش کویاں پوری نہ ہوں تو چنداں مضا لقہ بیں کر قابل لحاظ امریہ ہے کہ سب پیش کوئیاں اپی توت ابمیت اور صراحت میں کیسان بیں ہوتی ہے شاری بیش کوئیاں اپی توت ابمیت اور صراحت میں کیسان بیں ہوتی ہے گئی کہ اس کی بیش کوئی بیر صورت پوری ہونی چاہئے تھی کہ آئی تھیں کہ اس کی دھن پر بخو بی ہو چی تھی کا اور خود مرز اصاحب نے اسکوا پے صدت و کذب کا معیار تر اردیا تھا مزید برآں اس کی دھن میں گھر برا دہوا کہا ہو یہ کو طلاق کی جوان لا کے عات ہوئے گھر میں کنے میں نفاق بڑا علالت میں حالت مرگ کے بیٹی تو بھی پیش کوئی دل سے جدانہ ہو کی کین وائے تسمت پوری ہوئی تھی نہ ہوئی ہوئی ہوئی دل سے جدانہ ہوگی کین وائے تسمت پوری ہوئی تھی نہ ہوئی

وه ہر ایک بات بر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا ( قادیا نی فرہب م ۳۷۸)

مرزاغلام احمدی موت تک کوشش رہی کہ کی طرح بھی محمدی بیگم کا شوہر مرجائے تاک وہ اے اپنے نکاح میں لا سکے عمرائی یے سرت دل میں ہیں رہ گئی اور موت کے طاقت در ہاتھ نے ۲۲مئی ۱۹۰۸ کومرزاغلام احمدی شہر رگ کا ندی اسکے اس میں اور می اور موت کے طاقت در ہاتھ نے ۲۲مئی ۱۹۰۸ کومرزاغلام احمدی شہر مرکا (حیات ناصر ۱۸۹۳) جبکہ محمر مدمجری بیگم اور اسکے شوہر نا اور اسکے شوہر ناکاح دن سے ڈھائی سال کے اندر مرجائے تھا مرزاغلام احمدی نیش محمدی زندگی زیادہ سے زیادہ ۲ اکتوبر ۱۸۹۳ کا میک تھی مگر سلطان محمدی اور کا اس حساب سے سلطان محمدی زندگی زیادہ سے زیادہ ۲ اکتوبر ۱۹۱۳ میں بھی مگر سلطان محمدی دنائی ۔ جبکہ محمدی میں بھی شرکی ہوئے سے انہوں نے مرزاغلام احمدی موت کے تقریبا ۲۰ سال بعدہ فات پائی ۔ جبکہ محمدی بیگم نے ۱۹ نومبر ۲۲ اور میں ۱۹۲۹ میں وفات پائی ۔ جبکہ محمدی بیگم نے ۱۹ نومبر ۲۲ ۱۹ میں وفات پائی ۔

اس تفصیل سے پیتہ چلنا ہے کہ مرزا غلام احمہ نے ایک کم من پکی (محمدی بیٹم) سے بیاہ رچا ہے کیلئے خدا پر
افتر اوکیا اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بیٹ گوئیاں بنا تار ہا۔اورا سے پورا کرنے کیلئے طرح طرح کے کراور فریب
کے جال بنمار ہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے بی جال میں پھنتا جلا گیا۔اگریہ بیٹ گوئیاں خدا کی طرف سے ہوتی تو ضرورا سکا اثر ہوتا اور محمدی بیٹم آخر کاراس کے نکاح میں آتی۔اب جولوگ گھر بیٹھے اس منم کی پیٹن گوئیاں کرتے جا تمیں دوسروں کوا تح بارے میں کیا مجھنا چاہیے۔اس باب میں ہم پچوٹیس کتے مرزا غلام احمد کی بی ایک تحریر بیٹن کرتے ہیں تا کہ ہر قادیانی اپنے نبی کوائٹی اپن تحریر میں با سانی دیکھے سکے۔مرزا غلام احمد کا فیصلہ

ہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے برتر اور نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھرے بیش گوئیاں بنا کر پھراپنے ہاتھ سے۔اپ تکر سے۔اپ فریب سے ایحے پورے ہونے کیلئے کوشش کر سے اور کراوے (سراج منیرص ۲۳ر۔خ۔ج۱۲ ص۲۷)

اب اس تحریر کی روشنی میں اگر کوئی تخض مرز اغلام احمد اور استکے مریدوں کو ایسا ہی سمجھے تو اس پر قادیا نیوں کو ناراض نہ ہونا چاہیے ۔واقعات خود استکے اپنے تیار کردہ میں اور فیصلہ بھی اسکا اپنا ہے۔ہم نے تو صرف اسکی

نشا ندہی کر دی ہے۔

قادیانیوں کیلئے مقام غور ہے کہ وہ جس مخص کو مامورمین الد مجھتے ہیں اورا سکے کردار کو جانے بغیراس پرایمان لے آئے میں کیاا سے ایک شریف انسان بھی تمجما جاسکتا ہے۔ آپ ہی سوچیں کہ جو تحض نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کیلئے اخلاقی طور پرا تناگر چکا ہو اسے مامورمن الله مجھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟

# (۲) عیسائی مناظر عبدالله آتھم کی موت کی پیشگوئی 'جسے مزائلم احمرکناک کٹنگ

يسم الله الرحمن الرحيم:

انگریزوں نے جب ہندوستان پرسیاس اقتد ارحاصل کرلیا اور ہندوستان میں اپنے اقتد ارکواسخکام دینے کیلئے جہاں متعدد منصوبے ہنائے تو ساتھ ہی انہوں نے ہر طانیہ سے کئی ایسے عیسائی مناظر اور مبلغین بھی باائے جو ہندوستان کے ہندو بالخصوص مسلمانوں کوا کئے نہ ہب کے بارے میں شک میں ڈال دیں اورانہیں اسلامی عقا کد ہے بعادت پر آ مادہ کردیں تا کہ پوراہندوستان نہصرف معاشی طور پر انگریزوں کے قابو میں رہے بلکہ نہ ہی سطح پر بھی یہاں عیسائیت کا حصنڈ الہرا تا رہے اس منصوبے کے تحت میسائی مبلغین کی ایک بڑی نعداد ہندوستان میں بھیل بڑی ادر جگہ جگہ ہندوؤں کو اپنے غرمب سے اورمسلمانوں کو اپنے دین سے نکال کر عیسائیت میں لایا جانے لگا۔ برطانیویس جب پیخبرآ کی کے عیسائی مبلغین اپنے منصوبے میں کامیا بی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو تمبر پارلیمنٹ مسٹر مین گلس نے ۱۸۵۷ء کے شروع میں پارٹیمنٹ میں ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا کہ

خدانے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت انگلتان کے زیرتگیم ہے تا کھیلی مسیح کا حجنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے اس نے کہا کہ اب بر تخص کو کوشش کرنی جا ہے کہ تمام ہندوستان کے لوگوں کوعیسائی بنایا جائے اور اس میں کوئی سستی نہ ہونی جا بینے

اس سے پت چاتا ہے کہ برطانیہ سے بھیج ہوئے عیسائی مبلغین کس قوت سے اسلام پر ممله آور تھے اور کس تیزی اورسر حری سے ہندوستان کے مسلمانوں کو مرتد بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ ہندوستان کا شاید ہی کوئی شهراور قصبه بچاہوگا جو پا دریوں کی اس شرارت کی ز دمیں ندآیا ہواور شاید ہی اگل کوئی ایسی تقریر ہوگی جس میں مسلمانوں کے بنیا دی عقا کد کونشانہ نہ بنایا گیا ہواورا سکے ساتھ استہزاء نہ کیا ہو۔

الله تعالى نے دين حنيف كى حفاظت كيلے مندوستان عى سے كھوا پے مقبولين بيدا كے جنهوں نے عيسائى مناظرین اورمبلغین کی برجگه نا که بندی کی اورانے ایک ایک اعتراضات کا ندصرف ملل اور شافی جواب دیا بلکہ خود عیسائی ندمب پرایسے اعتراضات کئے جس کا جواب عیسائی پادریوں کے پاس نہ تھا۔مناظر اسلام

حضرت مولا نارحمت الله كيرانوى مهاجر كلٌ - جمة الاسلام حضرت مولا نامحمرقاسم نانوتو كُ اورا كَيْ ديگررفقاء نه عيسائيوں كے ايك ايك سوال كا جواب ديا اور انبيس مناظرہ اور مباحثه ميں مخلست فاش دى غيسائى مناظر جہاں جاتے مسلمان علا وبھى و ہيں پہنچ جاتے اور انبيس سوائے فرار كے اوركوئى جارہ ندر ہتا۔

انجی دنون قادیان کے مرزاغلام احمہ کے بارے میں میں میں کا گیا کہ وہ اسلام کی حمایت میں بچاس کہا ہیں لکھ دہا ہے جس میں تین سوے زیادہ دلائل ہونے اور کی عیسائی کو اسکا جواب دینے کی جرات نہ ہوگی اس نے اسلام کی حمایت کے نام پرلوگوں سے چندہ اکھا کیا اور ساری تم ہشم کر گیا۔ پھر اس نے عیسائی علاء سے کچھے چھیڑ چھاڑ بھی شروع کردی تا کہ لوگ اسے بھی مسلمانوں کا نمائندہ جانیں ۔ اہل جق علاء کرام اور قادیان کے اس دہقان کے درمیان فرق یہ تھا کہ علاء کرام عیسائی مبلغین کا جواب دلائل سے دیتے تھے جس سے کے اس دہقان کے درمیان فرق یہ تھا کہ علاء کرام عیسائی مبلغین کا جواب دلائل سے دیتے تھے جس سے عیسائی مناظر ہی کو تھی مجال انکار نہ ہوتا تھا جبکہ مرزاغلام احمد قادیانی مناظرہ کو تعجمہ خیز بنانے کے بجائے پیش کو تیوں موت کی دھیمیوں اور فریق ٹانی کو جنم میں سمیعنے کی وعیدوں کا اعلان کرتا تھا۔ ای طرح کا ایک قصہ عیسائیوں کے معروف عالم مسرعید اللہ آتھ مے کہا تھ پیش آیا تھا۔

مرزا غلام احمداورعیسائی مناظر آتھم کے درمیان ایک مناظرہ مطے پایا۔مناظرہ کاموضوع مثلث تھا۔ پندرہ دن تک دونوں اپنے موضوع پر بحث کرتے رہےاس مباحثہ میں مرزا غلام احمد قادیائی پریہ بات کھل گئ تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہوا مناظرہ کے آخری روز اس نے اپنی تفت مثانے کیلئے سب لوگوں کے سامنے ایک پیش مگوئی کی اوراسے خدا کی طرف منسوب کر دیا۔مرزاغلام احمد نے کہا:

مرزانلام احركزدكي باويش كرن سيم ادكيا باستمرزانلام احرك استحريض ديكس بشرنى دبى بعددعوتى بموته الى خمسة عشر اشهر من يوم خاتمة البحث (كرامات الصادقين رخ-ج ٢٥ ١٦٣)

(ترجمه)میری دعاکے بعد مجھمیر سدب نے خوشخبری دی ہے کہ اعظم فاتمہ بحث کے

پندره ماه کے اندرمر جائے گا۔

مرزاغلام احمداور مسرّر آتھم کے درمیان تثلیت کے موضوع پر ہونے والی بحث استحریر کے بعد ختم ہوگئ اور ہر دوفریق اپنے اپنے گھر روانہ ہوگئے۔ مرزاغلام احمد ہے کسی نے اس پیٹلوئی کے بارے میں پوچھا کہ کیا واقعی اسے خدانے یہ بات بتائی ہے کہ آتھم پندرہ مہینہ میں مرجائے گا۔ کہیں اس نے یہ بات اپنی طرف سے تو نہیں کہدی ہے۔ مرزاغلام احمد نے اسکا جواب دیا کہ

اگریہ پیش کوئی خبوٹی نکل ۔ ۔ ۔ ۔ تو میں ہرایک سزاا تھائے کیلئے تیار ہوں مجھ کوذلیل کیا جائے روسیاہ کیا جائے میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے مجھ کو پیانسی دیا جائے ہرایک بات کیلئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرورا بیا ہی کرے گاضرور کرے گاضرور کرے گاز مین آسان ل جا میں پراسکی بات نالم معرب

نه کس کی (جنگ مقدین می ۱۸۸ر \_خ ۲ م ۲۹۳)

مرزاغام احمد نے آتھم کے ۵ متبر ۱۸۹۳ و تک مرنے کی جو پیش گوئی کی تھی اس براس نے ضدا کی تتم بھی اشائی تعلیم است کی است کی بہت ہوئی کی تعلیم است کی بہت ہوئی ہے ہوئی گوئی کی است کی بہت کی بہت اللہ تعالی سے اللہ تعالی ہوئی کہ ایسا ہو کر رہے گا تو اس مرزا غلام احمد کی بر حوالی اور اسکا خودا ہے دوا ہے کہ مرزا غلام احمد کی بر حوالی اور اسکا اضطراب و کھے کر جران ہور ہے تھے اور جرزا غلام احمد کی بر بیشانی میں اور اضاف ہور ہا تھا حتی کہ میعاد کے پورا ہونے میں صرف چودہ دن رہ مے اور مرزا صاحب کے جاسوس انہیں بتار ہے ہور ہا تھا حتی کہ میعاد کے پورا ہونے میں صرف چودہ دن رہ مے اور مرزا صاحب کے جاسوس انہیں بتار ہے تھے کہ آتھم پوری طرح خیریت ہے ہے۔ یہ خبرس کر مرزا غلام کے پاؤں سے زمین نکل چکی ۔ اس نے اپنی اس پریشان حالت کا ذکرا ہے خط میں کہا ہے جواس نے ۱۳ گست ۱۹۸۹ء کو مرزار سے کو کھا کہ:

اب تو صرف چند روز پیش طوئی میں رہ صنع ہیں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو استحان ہے بچاو مے خض معلوم (آتھم) فیروز پور میں ہے اور تندرست وفر بہ ہے خدا تعالیٰ اپنے ضعیف بندوں کو ابتلاء ہے بچاہے مولوی صاحب کو بھی تکھیں کہ اس دعامی شریک رہیں

(خاكسارغلام احمد ازقاديان) (كتوبات احمديدح ككتوب نمرياص ١٢٨)

جب پیش گوئی کا آخری دن آگیا اور مرزاصاحب کو پید چلا که آتھم ابھی تک مرانبیں ہے تواب اس نے سفلی عملیات کا سہارالیا کہ سی طرح بھی آتھم مرجائے اوراس کی پیش گوئی پوری ہوجائے اس نے عبداللہ سنوری اورمیاں حامظ کے ذریعہ راتوں رات چنے منگوائے اوراس کے گردین ٹیرکٹل شروع کیا۔ جب عمل ختم ہوگیا پھر کیا ہواا سے مرزابشر احمد ....عبداللہ سنوری ہے اس طرح نقل کرتا ہے۔

وظیفہ ختم کرنے کے بعد ہم ( عبداللہ سنوری ) وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے گئے کہ آپ نے ارشادفر مایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پر بیددانے میرے پاس لے آٹا اسکے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کوقادیان سے باہر غالبا شال کی طرف لے محتے اور فر مایا کہ بیددانے کمی غیر آ بادکویں میں ڈالے جا کمیں محمد آفاور فر مایا ، جب میں دانے کئویں میں بھینک دوں تو ہم سب کوسرعت کے ساتھ منھ بھیرکردا پس لوٹ آٹا جا بیجے اور مزکر

نہیں دیکھنا چاہیے چنا نچ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کنویں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھرجلدی سے منھ پھیر کرسرعت کے ساتھ واپس لوٹ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس چلے آئے اور کسی نے منھ پھیر کریچھے کی طرف نہیں دیکھا۔ (سیرت المہدی ح اس ۱۵۹)

ے مرزاغلام احمد کے دوسر سے ان کے سرزامحود کا کہنا ہے اس دن ایکے گھر ماتم بر پاتھا اور عورتیں چیچ چیچ کرواویلا کررہی تھیں۔اسکا کہنا ہے:

جب آتھم کی پیٹگوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب دانسطراب سے دعا ٹیس کی گئیں میں نے تو محرم کا ماتم بھی ا تناسخت بھی نہیں دیکھا تھا حصرت سے موجود (مرزاصاحب) ایک طرف دعا میں مشغول تھے اور دوسری طرف لبعض نوجوان انکھے ہوگئے اور جس طرح عورتیں بین ڈالتی ہیں ای طرح انہوں نے بین ڈالنے شروع کردئے انکی چینیں سوسوگز تک نی جاتی تھی اور ان میں سے ہرا یک کی زبان پرید دعا جاری تھی کہ یا اللہ آتھم مرجائے تگراس کہرام اور آ دوزاری کے تیجہ میں آتھم تو نہ مرا (الفضل قادیان ۲۰ جولائی ۱۹۴۰ء)

آپ ہی بتا کیں اس دن کس کے گھر ہاتم پر پا ہونا چا بیٹے تھا؟ مرزاغلام احمد کے گھریا آتھم کے ہاں؟ مرزاغلام احمد کے گھریا آتھم کے ہاں؟ مرزاغلام احمد کو پورے اطمینان ہے آتھ کھر نے کی فہر کا انتظار کرنا چا بیٹے تھا گریبہاں معاملہ برنگس ہے۔ مرزاغلام احمد کے گھر ہاتم بر پا تھا سب جی جیچ کر بین ڈال رہے تھے اور خدا کی بٹارتوں کے ملنے کے باوجود اور قسم کھا کھا کھا کراعلان کرنے کے باوجود مرزاغلام احمد کے چہرے پر ہوائیاں اڑر ہی تھی۔ یعقو بالی عرفان قادیا نی نے اس دن کا نقشہ اس طرح کھینے ہے ہے کہ دیکھئے:

آ تھم کی پیش کوئی کا آخری دن آخیااور جماعت میں لوگوں کے چرے پڑمردہ بیں اور دل بخت منقبض ہیں بعض لوگ کا آخری دن آخیا اور جماعت میں لوگوں کے چرے پڑمردہ بیں اوای اور مایوی کے آٹار فار فام کی کا خار میں اور میں چیج چیج کررور ہے ہیں کہانے خداوندا ہمیں رسوامت کرئیوغرض ایسا کہرام مجے رہا ہے کہ غیروں کے رنگ بھی فتی ہور ہے ہیں (سیرة مسم موجودس کے)

مرزا قادیانی اوراسکی جماعت کی چیخ و پکار ٔ ماتم شدید اور کهرام وزار ؟) آخرت میں تو کام آنی والی نہیں ۔اس دنیامیں بھی وہ سب بےاثر ہو کئیں۔اللہ تعالی نے سچ کہاہے۔

و مادعاء الكافدين الا في ضلال (ب٢٦ المؤمن) (ترجمه) كافرول كى دعائمض باتر بهم محتمر كادن گذرگيا مرزاغلام احمد اور قاديا في اوراكى جماعت كوسر چھپانے كى جگرنبين في برطرف ذلت ورسوائى كے سياه بادل ان پر چھائے ہوئے تھے اور غدامت اور خشت ايك ايك قاديا في كے چہرے پر نماياں تھى - برقاديا في منعه چھپائے بھر رہا تھا جومرزاغلام احمد كے جتنا قريب تھا اتنابى و وذليل وخوار بور ہا تھا المحمد كى اس پشگوئى كے استمركى جوتے ہى عيسائيوں اور ديگر غير مسلم جماعتوں اور تظيموں نے مرزاغلام احمد كى اس پشگوئى كے نماط اور جمودا ہونے پر جلوس نكالا اور بڑے بڑے پوشر شائع كئے منظوم اشعار لكھے مرزاغلام احمد كى اس حركت كى وجہ سے اسلام دشمنوں كوخوب موقع المانہوں نے خداتھا لى حضرت جرئيل اور اسلام كے بارے بھی برے دل آزار يومر تقسيم كئے۔ (معاذ الله )

مسنرآ تھم نے ۲ متمبر کے دن مرزاغلام احمد کولکھا کہو ہ بالکل ٹھیک ہےاور مرزاغلام احمد کی اسکے بارے میں جو پیش کوئی تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے۔ پھر مسٹرآ تھم کا درج ذیل خط لا ہور کے معروف اخبار وفا دار کے تمبر ۱۸۹۴ء میں شائع ہوا کہ .....

میں خدا کے فضل ہے تندرست ہوں اور آپ کی توجہ میر زا صاحب کی بنائی ہوئی کتاب زول سے کی طرف
دلاتا ہوں جومیری نسبت موت کی پیش گوئی ہے اس سے شروع کر کے جو کچھ کز را ہے اکو معلوم ہے اب
میر زاصاحب کہتے ہیں کہ آتھم نے اپنے دل میں چونکہ اسلام تبول کرلیا اسلے نہیں مرا فیر اکموا فقیار ہے جو
چاہیں سوتا ویل کریں کون کس کوروک سکتا ہے میں دل سے اور ظاہرا پہلے بھی عیسائی تھا اور اب بھی عیسائی ہوں
۔۔۔ میں راضی خوثی اور تندرست ہوں اور ویسے مرتا تو ایک ون ضرور ہے زندگی اور موت صرف رب
العالمین کے ہاتھ میں ہے اب میری عمر ۱۸ سال سے زیادہ ہے اور جوکوئی چاہے پیش گوئی کر سکتا ہے کہ ایک
سوسال کے اندرا ندر جو ہاشند ہے اس دنیا میں موجود ہیں سب مرجا میں گے۔۔۔ (راست بیانی پر شکست
قادیا نی ص ۵ ماء فوذا زقادیا نی فی نہ ہے سے ۲

ہم یہاں پھر سے بیسوال دہراتا چاہے ہیں کہ جب خدانے مرزاغلام احمد کو بشارت کے طور پر بینجر دے دی تھی کہ آتھم پندرہ ماہ کے اندر مرجائے گاتو مرزاصاحب آخر تک کیوں بے چین ہوہ وجاتے تھے۔ ہروقت کیوں این خوف میں رہتے تھے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں مرا؟ آنہیں آتھم کی موت کیلے سفل عمل کی کیا ضرورت تھی؟ اور قادیان کے ایک اندھے کئویں میں چے بھینئے کی کیا آئیں کیا مروزت لاحق تھی؟ مرزاغلام احمد کی بیسے بینی اور طرح کی کیفیتیں بتاتی ہیں کہ اس نے محض رعب ڈالنے کیلئے یہ بات اپنی طرف سے بنائی تھی کہ آتھم پندرہ ماہ میں مرجائے گائی میں خدائی باتوں کا کوئی دخل نہ تھا۔ اس لئے وہ اپنی اس کوشش میں بری طرح تا کام ہوااور ہردوفریق کے ہاں ذکیل ورسواہوا۔

اب موجودہ قادیانی سر براہ مرزا طاہر ہمارے درج ذیل دوآ سان ادر تاریخی سوال کا جواب دیکر قادیا نیوں کو مطمئن کریں کہ

الله مرزاغلام احمد نے خدا کے نام ہے جو پیش گوئی قتم کھا کر کی تھی کیاوہ پوری ہوئی تھی؟

الله كيامسرآ تحقم وقت ميعاد كا مدرموت سيج مكنار بوا؟

مرزاغلام احمد کی میہ پیشگوئی جب فلا اجبت ہوئی تو بجائے اسکے کیدوہ اپنی کذب بیانی کااعتراف کرتااس نے اپناس جھوٹ کوسہارادینے کیلئے کی اور جھوٹ بنائے اور کھلے عام جھوٹ بولٹار ہا مگرافسوں کیدواس میں بھی کامیاب نہ ہو۔ کاادرآتھم کی گرفت سے باہر نہ نکل سکا۔

كيۇنكد دراصل اس نے انسان كيكے نيكى كا اراد وكيائے (انجام آئقم ص•احاثيدررخ ين ااص٠١) مرزاغلام احمد كايدكهنا كدخداائ وعدے تو رُسكتا ہے قر آن كريم كي نص كے خلاف ہے إن الله لايد لل

الميعاد \_ ـ انك لا تخلف الميعاد الله تعالى وعده خلافي ميس كراوه اي وعده كو يوراكرا ي-آ پ بی بتا ئیں کیا آ پ اس خدا کو یا نیں مے جو وعدہ کرکر کے تو رو یا کرے اور کی دوسر بے کوئیس اپنے ہی یا مورکو پندرہ ماہ تک پریشان کئے رکھے۔مرزاغلام احمداہے اس جھوٹ کو بچانے کیلیے خداکی تو بین سے بھی مريز ندكيا \_ بحرمرز اغلام احمد كايد كبنا بهي غلط ہے كه خدائے آتھم كيلئے نيكى كاارداه كيا تھااسلئے اسے نبيل مارا بوال يت كركيا أعم ف اسلام قول كراياتها؟ كياد وآئنده كيك اسلام ي خالفت عباز آئيا تها نبيل ۔ آتھ نے اس مریت (چدروماو) میں تلیث ما می کتاب کھی جس میں خدا کی تو حید کا خدات اڑایا اور اسلام پر ولآ زار صلے کئے۔ اگر اس کانام نیل ہے قد معلوم نہیں پھر قادیا نیوں کے ہاں بدی کامعیار کیا ہے؟ اور کفر کے

المجب المعرف المام المحدث يبحى كها كيآ تهم ظاهر من زنده نظراً رباتها محر حقيقت مي مريجا تعااس ف لكها كه پیٹیکوئی کی عظمت نے ایکے (آتھم کے ) دِل پراٹر کیااور در حقیقت وہ پیٹیکوئی کے زیانہ میں غیر معمولی طور پر بہت ہی ڈراادروہ خوف کے تمثلات اکی آٹکھوں کے سامنے بار بارآ یے (انجام آٹھم ص ۸)اکٹروہ روتا تھا اورا سے ڈرنے والے دل کا نششہ اسے چرو پرنمودار تھا (الیناص ۱۰) آتھ صاحب موت سے پہلے ہی مرمے

تحرآ بمقم اسكي تحلى ترويدكرتا فعااورمسلسل اسلام اور پيغبير اسلام كوطعن ونيقيد كانشانه بنار با تعاراسكا يذكوره خط پھرایک مرتبہ پڑھئے اور بتا ہے کے مرز اغلام احمد کی اس بات میں کیا کوئی وزن رہ جاتا ہے؟ اسکے برنکس مرز ا غلام اجمد کی ای تحریراوراسے اپنے بیٹے احتراف کرتے ہیں کمبرزا غلام احمد ایک ذیرہ لاش بن گیا تھا اور تاديانى جماعت خت خوف و براس من جتلائمي اور جمراني و پريثاني استحاليك ايك قول ومل سے ظاہر مورى

الله مرزانلام احركتاب كدخدان اس بتاياكاس في العم كومزيد كي عرص كيل مهلت دردي حقى اس لئے و ووقت میعاد میں نہیں مرا۔اس نے لکھا

اطلع الله على همه وغمه ( انوار الاسلام ص ٢ ) (رَجمه) خداتعالي ني اسكر ليني آخم كر)هم وغم براطلاع پائي اوراسكوم يلت دي

انوارالاسلام ١٤٢ كتوبر كى تصنيف ہے۔ جبكہ پیش كوئى كى ميعاد ٥ تقبر١٨٩٣ مى ۔ جب يه ميعاد كذر كئ چرخدا نے ( ڈیڑھ باہ سے ذائد عرصہ گذر جانے کے بعد ) مرزاصاحب کو بتایا کہ آپ استے کیوں پریشان ہیں ادر تادیان میں عم کا ماتم کیوں بریا ہے کیوں اندھے کنویں میں چنے بھیکتے جارہے ہیں ہم نے تو اسے مہلت دے دی ہےاسلئے وہ اب بیس مرے گا۔ کاش کے مرزاصاحب کا خدا آئییں وقت سے پہلے بتاویتا تو نہ قادیان میں بھنگڑا ڈالا جاتا ندمفت کے چےخراب ہوتے ۔اورندآ تھم کوتو بین اسلام کاموقع ملیا ندمرزائیوں کے مروں میں ماتم پر پاہوتا ۔ سومرزا صاحب کی اس بات میں بھی کوئی وزن نہیں ۔ بیصرف اپنے آپ کواور نادان قادیا نیوں کوسہارادینے کی ایک جھوٹی کوشش ہے۔

☆۔مرزاغلام احمد پھرآٹھ سال کے بعد (۱۹۰۲ء میں ) ایک اور نکتہ اٹھاتے ہیں کہ آگھم نے مباحثہ کی مجلس میں حضور گو۔۔۔ کہا تھا سو ( اس وقت میں نے کہا تھا کہ ) اگرتم اس لفظ ہے رجوع کہیں کروگے و نہیں کروگے تو پندرہ ماہ میں ہلاک ہوجاؤگے سوآٹھم نے اسی مجلس میں رجوع کیا ( اعجاز احمدی ص۲۔رخ۔ جواص ۱۰۹)

ں من المام احمد نے مباحثہ کے آخری دن جو تحریر ککھی تھی وہ ہم ابتداء میں نقل کر آئے ہیں آپ پھر سے ایک مرتبہ انہیں ملاحظہ کریں اور بتا کمیں کہ کیااس میں نہ کورہ بات یا اسکاا شارہ تک موجود ہے؟ اگر نہیں تو اب آٹھ سال بعدیہ نئی بات بتانا صریح کذب بیانی نہیں تو اور کیا ہے؟

مرزاغلام احمد کی ندکور ہبات بفرض محال تعلیم بھی کر لی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھرتم پر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور مرزاغلام احمد اور اسکی ساری ذریت پندرہ ماہ تک کیوں مضطرب رہے ۔ سفل ممل کیوں اپنایا ۔ اگر بات و ہیں ختم ہوگئی تھی تو قادیان کی محلیوں میں بیشور وغل کیوں تھااور قادیا تی گھروں میں آ ہو ہکا کس لئے ہور ہا تھا؟ پھر مباحثہ کے صرف ساڑھے تین ماہ کے بعد یہ کیوں لکھا کہ

ماسواا سکے اور بعض اور عظیم الشان نشان اس عاجز کے معرض امتحان میں ہیں جیسا کہنٹی عبداللہ آتھم امرتسری کی نسبت پیش کوئی جسکی میعاد ۵ جون ۱۸۹۳ء سے پندر ہم مہینہ تک ہے

(شبادة القرآن ص٠٨ ـ ر\_خ ـ ج٢ص ٣٤٥)

اگرہ جون۱۸۹۳ موبی آ مقم اپنی بات سے رجوع کرچکا تھا تو چر ۲۲ مقبر کی تالیف میں فرکورہ بیان کس بات کی غازی کر ہاہے؟

اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ مرزاغلام احمد نے عیسائی پادری مسٹر آتھم کے بارے میں موت کی جو پیش گوئی کی تھی کیاوہ پوری ہوئی تھی؟۔ مرزاغلام احمد کی تحریرات گواہ ہیں کہ آئی یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ بجائے اسکے کہ ہم کچھ کہیں مرزاغلام احمد کے جموع ہونے کیلئے اسکا اپنافیصلہ ملاحظہ کیجئے

اگر ثابت ہوجائے کہ میری سو پیشکوئیوں میں سے ایک بھی جموثی نگل تو میں اقر ارکروں کا کہ میں کاذب ہوں (اربعین نمبر ۴۵ صاشیہ۔رے نے۔ج کا ص ۲۹۱)

یہاں روز روثن کی طرح ثابت ہے کہ مسرّعبداللہ آتھم کے متعلق مرز اغلام احمد کی پیٹگوئی جھوٹی نگل سودہ بقلم خودجھوٹا نکلا۔ اب مرز اغلام احمد کومسلمان پر لے درجے کا جھوٹا کہتے ہیں تو قادیا نیوں کو پر انہیں منا نا چاہیے کہ پر فیصلہ خود اسکا اپنا کیا ہوا ہے۔ فاعتدروا یا اولی الابتصار

شکوه کرنامو 'تواپنا کر'مقدر کانه کر خوعمل تیرا ہےصورت گرتیری صورت کا (٣)

# حضرت مولانا ثناء الله امرتسری کی موت کی پیشگوئی مرزانالم احر کیارے می ضدانی آخری فیصلہ کریا ہے۔ تادیانی عبرت حاصل کریں

بسم الله الرحمن الرحيم :

حضرت مولانا شاءالله صاحب امرتسری معروف اتل حدیث (باصطلاح جدید) عالم اور مشہور مناظر بزرگ کررے ہیں۔ آپ کی مرزاغلام احمد قادیائی سے فالفت اور اسکا تعاقب بہت مشہور ہے اور مرزاغلام احمد بھی مولانا مرحوم کواپنے شدیدترین خالفوں میں سے جانتا تھا۔ مولانا مرصوف مرزاغلام احمد کی پیشگو ئیوں کا تجزیہ کرتے اور اسکا غلط ہونا واضح کرتے مرزا صاحب اس پر شخت غصہ میں آجاتے لیکن اسے بھی مولانا موصوف کے ساتھ مباحثہ ہوا۔ کے سامنے آنے کی ہمت ندہو کی۔ ایک مرتبہ موضع مد میں مولانا مرحوم کا مرزا غلام احمد کے ساتھ مباحثہ ہوا۔ مولانا مرحوم نے مرزا صاحب کی سب پیشگوئیوں کے غلط ہونے کا اعلان کیا۔ مرزا صاحب کو غصہ آگیا اور انہیں قادیان آگران پیشگوئیوں کی حقیق کی دعوت دی اور اسکے غلط ہونے پر اپی طرف سے انعام و سے کا دور کی در یا۔ مرزا غلام احمد کھتا ہے۔

مولوی ثناءاللہ نے موضع مدیمی بحث کے وقت یہی کہا تھا کہ سب بیشگو ئیاں جموثی نکلیں۔ سوہم اکو مدموکر ۔ جیں اور خدا کی تیم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کیلئے قادیان جس آ وین اور تمام پیشگو ئیوں کی پڑتال کریں اور ہم قسم کھا کروعدہ کرتے ہیں کہ ہرا کیک پیشگوئی کی نسبت جو منہاج نبوت کی روسے جھوٹی ٹابت ہوا کیا ایک سو روپیا گئی نذر کریں گے ورندا لیک خاص تمغیلست کا ایکے مطلے میں رہے گا اور ہم آ مدورفت کا خرج بھی دیں مے اورکل پیشگو ئیوں کی پڑتال کرنی ہوگی تا آئندہ کوئی جھڑا باتی ندرہ جاوے (ضمیمہزول اُس میں میں۔ ریزے۔جہا۔ ص ۱۳۲)

مرزاصاحباس سے ملے بھی ساکھ آئے ہیں

اگریہ ہے بیں تو قادیاں آ کر کسی پیشگوئی توجموئی تو ٹابت کریں اور ہرایک پیشگوئی کیلئے ایک ایک سوروپیہ انعام دیا جائے گااور آ مدورفت کا کرایی علیحدہ (ایضام ۱۱۸)

مرزا صاحب کا کہنا تھا کہ انکی پیشکو کیاں ، ۱۵ کے قریب ہیں اگر وہ سب کی سب جھوٹی ثابت ہوں تو مولا تا مرحوم کو چدیوہ ہزار کی پڑی رقم مل جائے گی۔مرزا صاحب کھتے ہیں

ر سالہ نزول کمنے میں ۱۵۰ سو پیشکوئی میں نے لکھی ہے تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار رو پید مولوی تا واللہ صاحب لے جائیں گے اور در دور کی گدائی کرنے ہے تجات ل جائے گی بلکہ ہم اور پیشکوئی بھی بمع ثبوت کے ایجے سامنے پیش کرویں گے اور ای وعدہ کے موافق فی پیشگوئی سورہ پیدیے جائیں گے اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے ہی اگر میں مولوی صاحب موصوف کیلئے ایک ایک رہ پید مجمی اسپے مریدوں سے لوں گا تب بھی ایک لاکھر د پیرہ وجائے گاوہ سب اتجی نذر ہوگا جس حالت میں وہ دو آ نہ کیلئے در بدرخراب ہوتے گھرتے ہیں اور مردوں کے نفن یا وعظ کے پیپوں پر گذار ہ ہے ایک لا کھ حاصل ہوجاتا اسکے لئے ایک بہشت ہے ۔۔۔۔۔قادیان نہ آئیس تو گھر لعنت ہے اس لا ف وگذاف پر جوانہوں نے موضع بر میں میاحثہ کے وقت کی اور خت بے حیائی ہے جھوٹ بولا۔ (ایسنام ج ۱۹۔م ۱۳۳)

ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑتے کہ مردوں کے گفن اور اکی قبر کے پیموں پر کون گذارہ کرتا تھا اور کون بھشتی مقبرہ کے نام پرغریبوں کی جیس خالی کیا کرتا تھا ہم اے کی اور مجلس میں بیان کریں مے جس سے آپ اندازہ کر سکیس کے کہ وہ کتابز ابہرو پیا تھا۔

مرزا ناام احمد نے اپنی پیشگوئیوں کی تفتیش کیلیے مولا ناموصوف کوقا دیان آنے کا پیلنج دیا اوراس پر انعام کا وعدہ کیا اور اپنے اس چینج کو بار بار دہرایا۔ مرزا غلام احمد جانتا تھا کہ قادیان آ کر ڈیڑھ سو پیشگوئیوں کی تفتیش کرنا اور اتنا عرصہ قادیان میں رہنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔ اور ایک معروف آدمی کیلئے اتناوقت نکالنا ایک مشکل ترین مسئلہ ہے پھروہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایک ایک پیشگوئی کی تاویل اور انکی تر دید وفقیش میں ایک خاصا عرصہ لگ جائے گا آخر کارمولا ناموصوف قادیان چھوڑ جا تمیں گیا ور پھروہ اپنی فتح کا اعلان کردے گا۔ اس یقین کی وجہ سے مرزا غلام احمد نے کہا کہ اسے خدانے بتا دیا ہے کہ:

وہ قادیان میں تمام پیٹگوئیوں کی بڑتال کیلئے میرے پاس ہرگزنہیں آئیں گےادر تچی پیٹگوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرتا ایکے لئے موت ہوگی (ایضاج ۱۹ ص ۱۲۸)

(نوث) پیش نظررے کہ یہ کتاب ۱۵ نومبر ۲۰ وا وکوشا کع ہوئی تھی۔

انسوس کے مرز اغلام احمر کے خداکی میہ بات غلط نکی اور مرز اصاحب کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا جب اسے معلوم ہوا کے مولا نا ثناء اللہ صاحب مرحوم قادیان آ دھکے ہیں تو اب اسکے ہوش اڑ گئے ۔ مرز اصاحب تسلیم کرتے ہیں کے مولا نا ثناء اللہ صاحب اس سلسلے میں قادیان آئے۔

ترجمة ماكتبنا الى ثناء الله الامرتسرى اذجاء قاديان وطلب رفع الشبهات بعطش فريے وكان هذا عاشر شوال ۱۳۲۰ه اذجاء هذا الدجال ( موابب الرحن ص ۱۳۱۰ر\_حْ\_حَام\_۱۹۹)

ترجمه خطے که سوئے ثناء الله امرتسری نوشتم وقتے که به قادیان آمد وبه تشنگی دروغ ازاله شبهات خودبخواست وبود ایں تاریخ دہم شوال ۱۳۲۰ه چوں ایں دجال به قادیان آمد۔

مرزا صاحب کی بیرکتاب جس میں اسکا خط بھی شامل ہے جنوری ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی ہے اس ہے آپ اندازہ کریں کی مرزاصاحب کی ۱۵ نومبر کی بیات کہ وہ ہرگز قادیان نبیس آئیس کے جنوری ۱۹۰۳ء میں ہی علاقاب ہوگئی۔

صوبات ہوں۔ مرزا غلام کو جب اس معالمے میں کانی مخفت کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے مولانا موصوف کے بارے میں مسلمانوں کواشتعال دلانے کی کوشش کی اورمولانا برالزام لگایا کہ انہوں نے ایک جلیل القدر صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہرریزہ کی تو بین کی ہے۔ مرزاغلام حیات سے سے عقیدہ کی تر دیدکرتے ہوئے لکھتا ہے:

مرزانلام احمد کاجب بیدوار بھی خالی گیا اور و مولانا موصوف کے تعاقب سے صدورجہ پریشان ہوگیا تواس نے مولانا موصوف کے ساتھ آخری اور فیصلہ کن معرکہ بیل ماعلان کردیا۔اور کھلے عام کہا کہ جواس معرکہ بیل کامیا بی سے پار ہوگیا وہ سچا ہوگا اور جسے اس معرکہ بیل شکست ہوگی وہ جھوٹا اور باطل پر ہوگا۔ ۱۵ اپریل کامیا بی سے بار ہوگیا وہ سچا ہوگا اور جسے اس معرکہ بیل شکست ہوگی وہ جھوٹا اور باطل پر ہوگا۔ ۱۵ اپریل کامیابی موات کے تام ایک خط اشتہار کی صورت بیل شافع کیا۔اوراسکا بیعنوان رکھا

مولوی ثناء الله صاحب امرتسری کے ساتھ آخری فیصله

اس میں مولا ناموصوف کوئ طب کر کے لکھا کہ

کرتا ہوں کہ اے میرے مالک۔۔اگریہ دعوی مسیح موعود ہونے کامحض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے بیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناءاللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کراور میری موت سے ان کواور اکلی جماعت کوخوش کردے آمین ..... میں تیری جناب میں لیجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناءاللہ میں سے فیصلہ فرمااور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اسکو صادت کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے یا کی اور نمایت بخت آفت میں جوموت کے برابر ہو.....

الراقم ميرزاغلام احمد ..... مرقومه ١٥ ايريل ٤٠ واو .... (مجوع اشتبارات جسيم ٢٥٧٨ ٥٨٠)

مرزاغلام احمداس سے بہت عرصہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی اس نے مولا نا موصوف کے ساتھ چلنے والی ایک بحث میں کھھا کہ .....

کوئی موت قبل کی رو سے واقع نہ ہو بلکہ تھن بیاری کے ذریعہ سے ہومثلا طاعون سے یا ہیضہ سے یا اور کس بیاری سے تالیں کاروائی حکام کیلئے تشویش کا موجب نہ تھہرے۔ اور ہم بھی دعا کرتے رہیں گے کہ الیل موتوں سے فریقین محفوظ رہیں صرف وہ موت کا ذب کو آوے جو بیاری کی موت ہوتی ہے اور یہی مسلک فریق ٹانی کواضیار کرنا ہوگا (ضمیر مزدل اسیح ص ۱۸۔ رے خے۔ 18ص۱۲)

مرزاغلام احمد کابیاشتهار عام ثمائع موار چاردن بعد (۱۱۱ پریل ۱۹۰۷ء) کواسے دوبار وطبع کراکرتشیم کیا گیا۔ ( دیکھیے مجموعہ اشتہارات جسم ۵۸۰) اوراسکے ۲ دن بعد ۱۲۵ پریل ۱۹۰۷ء کوقا دیا نی اخبار بدر قادیان میں مرزاصاحب کی روزانہ ڈائری میں ثمائع ہوا کہ

نا الله كفت و كي كلها كيايد دراصل مارى طرف في بيل ملك خداى كي طرف ساسكى بنيا در كمي كئى ہے (اخبار بدد ۲۵ ابريل ١٩٠٤ء)

م زاصاحب کے اس بیان اور آپ کے اس کھلے عام اشتہارات سے واضح ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے بج اور جھوٹ کامدار دو ہاتوں پر رکھا تھا۔

روہ رہ بات بالد ویروں پر میں پر میں ماہ ہے۔ ﴿ ہے۔ مرز اغلام احمد اورمولا نا ثناء اللہ صاحب مرحوم میں ہے جو مخص پہلے فوت ہوگاوہ خدا کی نظر میں جھوٹا ہوگا ہے۔ ان دونوں میں جے بھی موت آئے وہ قبل کی رو سے نہیں ۔ بلکہ وہ کسی مہلک بیاری جیسے طاعون ہیضہ وغیرہ میں ہلاک ہوگا۔

وعیرہ بیں ہلا ک ہوتا۔ اب صرف بید کیمناباتی ہے کہ خدانے کیا فیصلہ کیا؟ اور سے پہلے موت آئی؟ اور کس طرح اس نے دنیا چھوڑی ؟ جب ایک عام آ دمی ان دونوں کی تاریخ وفات پر نظر کرتا ہے اور اسے مرز اطام کی طرف سے جب بیجواب ملتا ہے کہ مرز اصاحب پہلے فوت ہوئے ہیں تو اسے یہ مانے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ مرز اغلام احمد خداکی نظر میں دجال اور ہر لے درجے کا جھوٹا تھا۔

مرزاغلام احمد کی تاریخ وفات ۲۶مک ۱۹۰۸ء ہے۔ یعنی اپنی دعائے تقریبا ۱۳ مبینے اور گیارہ دن میں مرزا صاحب آنجمانی ہوگئے۔ جبکہ مولا تا ثناءاللہ مرحوم اس دعائے تقریبا چالیس سال بعد (پاکستان بننے کے بعد ۱۹۴۸ء میں )اللہ کو پیار ہے ہوئے۔اب آ پ ہی بتا ئیں کہ خدا کی نظر میں کون سچا تھااور کس نے جھوٹا کارو ہار بنار کھا تھا۔؟

بگرمرز اغلام احمد نے جس متم کی موت پر بچ اور جھوٹ کا مدارر کھا تھا۔ وہ بھی دیکھیں کہ ایسی موت کس کے جھے میں آئی۔ میں آئی۔ میں انداز علام احمد کو مند مالیک کی بیاری میں جتلانہ ہوئے اور ندا ب نے ایسی بیاری میں وفات پائی۔ ہال مرز اغلام احمد کو مند ما تکی میں موت واقع ہوئی تھی۔ ہم کہیں گے تو شاید قادیا تیوں کو دکھ پنچے گا بہتر ہے کہ گھر کی شہادت پائیں کردی جائے تا کہ اعتراض وا نکار کی ضرورت نہ رہے۔ الفضل مباش ہدت به اعدا نہم ..... جادووہ جو سرچڑھ کر بولے

مرزافلام احمقادياني كخسر مرما صرقادياني مرزاصاحب كأ خرى حالات من لكهة بين:

حطرت صاحب جس دات کو بیار ہوئے اس دات کو ی این مقام پر جاکر سو چکا تھا جب آپ کو بہت لکیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچااور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے تناطب کر کے فریایا:

میر صاحب مجھے وبائی هیضِه هوگیا هے

اسکے بعد آپ نے کوئی ایک صاف بات میرے خیال میں بیس فر مائی یہاں تک کردوسرے روز دس بج کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا (حیات ناصر مس۱۲)

کیااس سے زیادہ کی اور شہادت کی ضرورت ہاتی رہ جاتی ہے۔؟ کیا گھر والوں کی پیشہادت کا فی نہیں کے مرزا صاحب نے جھوٹے کیلئے جس بیاری میں سرنے کی دعا کی تھی و لیمی ہی موت سرزاصا حب کولی۔اور ہم پیشلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مرزاصا حب کی پیدعا قبول کی اورا تکی منھ ما تکی مرادانہیں دے دی۔ فاعمتر وایا اولی الابصار

ہمیں افسوں ہے کہ مرزاصاحب کے جانشینوں نے مرزاصاحب کی عبرتناک موت ہے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ حق کے فیصلے کوسامنے دیکھتے ہوئے جھوٹ پراڑ نا اور عام لوگوں کو گمراہ کرنا بڑی بد بدختی کی بات ہے۔ حالا نکہ مرزاغلام احمہ یہ کہہ چکا ہے کہ اسکی عبرتناک ہلاکت کی صورت میں قادیا نیوں کو چاہیئے کہ وہ سچائی کا دامن تھام لیس اور غلط بات پر ہم کرنہ اڑیں بیر مرزا طاہر ہے جو آئیس حق کے قریب نہیں آنے دیتا۔ اور مجی بات نہیں بتا تا۔

اگرمرزاطا برقادیانی عوام کومرزاغلام احمد کی درج ذیل به فیصله کن تحریر بتادی قو جمیں امید ہے کہ سوائے ضدی اور متعصب نفس پرست کے کوئی بھی قادیا نی ندر ہے گا سب کے سب اسی دین کو قبول کرلیں گے جس میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت ہے اور اس دین کے بغیر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ مرزاغلام احمد مولانا تا تناہ اللہ صاحب مرحوم کے ساتھ ہونے والی بحث میں لکھتا ہے:

م اقر ارکرتا ہوں کداگر میں اس مقابلہ میں مغلوب رہا تو میری جماعت کو چاہئے جوایک لاکھ سے بھی اب زیادہ ہے کرسب مجھ سے بیزار ہوکرا لگ ہوجا کیں کیونکہ جب خدانے مجھے جھوٹا قر اردے کر ہلاک کیا تو میں جھوٹے ہونے کی حالت میں کسی پیشوائی اورا مامت کوئیس چاہتا بلکہ اس حالت میں ایک یہودی ہے بھی بدتر ، وزیّا اور ہرایک کیلئے جائے عارونک۔ (ضمیر نزول اُس ص ۲۰ روحانی خزائن ج۱۵ س۱۲۲) ہم قادیانی عوام سے درخواست کریں گے کہ وہ غور کریں اور دیکھیں کہ مرزا صاحب مولا نا مرحوم کے مقابل غالب ہوئے یا مغلوب؟ مرزا صاحب کا مغلوب ہونا اور وہائی ہینے سے ہلاک ہونا کوئی اختلافی مسکنہیں ہے اسکے باوجود سرور دوعالم خاتم الانبیاء والرسلین حضرت محمد رسول الله علیات کی غلامی میں نہ آنا کتنی بری برقی برقی اور شقاوت ہے اسکا پی عنقریب چل جائے گاہے

فسوف ترى اذاانكشف الغبار أفرس تحت رجلك ام حمار الشرتعالى حلى الشرتعالى حلى الشريع بات كو يحتف اوراكر في وقتى وسآمن

(r)

# مرزا غلام احمد کی طاعون کی پیشگوئی جس سے اسکا ایناگھر بھی محفوظ نه رھا

بسم الله الرحِمنِ الرحيم :

بیس سے مدی کے شروع میں ہندوستان کے ختلف علاقوں میں طاعون کی و با پیل گئی۔جس سے لوگوں میں خوف و ہراس کا پایا جاتا ایک فطری امر تھا۔ اس و باہ میں بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیشے۔ جب مرزا غلام احمد کو ان حالات کا علم ہوا کہ ملک کے ختلف جھے طاعون کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں تو اس نے دعوی کیا کہ میں نے طاعون خود بخو دہیں آیا بلکہ میں نے اسکے کیا کہ میں نے طاعون خود بخو دہیں آیا بلکہ میں نے اسکے آنے کی وعا کی تھی جو آسانوں میں تی گئی اور مبارک خدانے پورے ملک میں طاعون پھیلا دیا اب اس طاعون سے سارے لوگ بتاہ ہو جا کیں گے سوائے اسکے جومیری نبوت کو مانیں گے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ طاعون سے سامون کا عذاب ختم خبیں کیا جائے گا۔ مرزاغلام احمد نے لکھا کہ

برا بین احمریہ کے آخری اور ان کودیکھا تو ان میں بیالہام درج تھاد نیا میں ایک نذیر آیا اور دنیانے اسکو قبول نہ کیا پر خدا اسکو قبول کریے گا اور زور دار مملوں ہے اسکی سچائی ظاہر کرے گا اس پر مجھے خیال آیا کہ .....اس الہام میں ایک پیش کوئی تھی جو اس وقت طاعون پر صادق آری ہے اور زور دار مملوں سے طاعون مراو ہے ( لمفوظات احمدیدج سے ۵۳۲۵مر تیرمنظور الہی قادیا ئی)

مینی مرزا غلام احمہ نے جب نبوت کا دعوی کیا تو اس وقت اے کسی نے نہ مانا اس پر خدا کی غیرت ' وجوش آیا'

اوراس نے کی سالوں پہلے والا الهام کوحقیقت بنادیا۔ مرز ابشراحمہ کا کہنا ہے کہ:

خدا کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات اس قتم کی بیار یوں گوبھی اپنے مرسلین کی صدافت کانشان قرار دیتا ہے اوران (بیاریوں) کے ذریعہ ہے اپنی قائم کردہ سلسلوں کوتر تی دیتا ہے (سلسله احمدید میں ۱۲۰مطبوعہ قادیان ۱۹۳۹ء) مرزاغلام احمد کا کہنا ہے کہ بیطاعون خود بخو دہیں آیا بلکہ در حقیقت اس نے خود طاعون پھیلنے کی دعا کی تھی مرزا صاحب نے کھھا

حملمة البشرى ميں جو كئ سال طاعون پيدا ہونے ہے پہلے شائع كی تھی ميں نے بيكھا تھا كہ ميں نے طاعون پھلنے كيلئے دعا كی تھی سوو ہ دعا قبول ہوكر ملك ميں طاعون پھيل گئی (هيقة الوحی ص٢٢٣ ـ روحانی خز ائن \_ح ٢٢ص ٢٣٨)

مرزاغلام احمد نے تید عاکول کی تھی۔اسکا جواب درج ذیل تحریر میں موجود ہے

روسی ہاری جماعت کو بڑھاتی جاتی ہے اور ہمارے خالفوں کو نابود کرتی جاتی ہے ہرمہینہ میں کم از کم پانچ سو آ دمی اور بھی ہزار دو ہزار آ دمی بذر ایعہ طاعون ہماری جماعت میں داخل ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔اگر دس پندرہ سال تک ملک میں ایسی ہی طاعون رہی تو میں یقین رکھتا ہوں کہتمام ملک جماعت سے بھر جائے گا۔۔۔۔۔ پس مبارک وہ خدا ہے جس نے دنیا میں طاعون کو بھیجا تا کہ اسکے ذرایعہ سے ہم پڑھیں اور پھولیں اور ہمارے دعمن فیست و نابود ہوں ( تمزید ہینۃ الوجی ص۳۲ اعاشہ۔ررخ ج۲۲مں ۵۰۵)

پھرمرزا صاحب کا بیاعلان بھی تھا کہ جب تک مرزا صاحب کوخدا کارسول نہیں بانا جائے گا بیرطاعون دور نہیں ہوگا۔مرزا صاحب نے لکھا:

> جب تک وہ خدا کے ماموراور رسول کو مان نہ لیں تب تک طاعون دورنہیں ہوگی ( دافع البلاء ص ۵ ) پیطاعون اس حالت میں فروہو گی جب لوگ خدا کے فرستا دہ کو قبول کرلیں گے ( ایضاص ۸ )

لین طاعون کے آنے پرمسلمان خوف کے مارے قادیانی ہوجا کیں گے اورا پنا گھربار چیوز کرسید ھے قادیان چلے آئیں گے کیونکہ قادیان کے طاعون سے محفوظ رہنے کی پیشکوئی تھی اور خدانے کہا تھا کہوہ قادیان کوطاعون سے محفوظ رکھے گا۔ مرزاصاحب نے لکھا کہ

وہ قادر خدا قادیان کوطاعون کی تاہی ہے محفوظ رکھے گا تاتم سمجھوقادیان اس لئے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستا وہ قادیان میں تھا (وافع البلاء ص ۵ \_ر\_خ \_ج ۸اص ۲۲۲)

مرزانلام احمد کا دعوی تھا کہ قادیان بھی بھی طاعون کی لیٹ میں نبین آئے گا؟اس نے لکھا

بہر حال جب تک کہ طاعون و نیا میں رہے گوستر برس تک رہے قادیان آئی خوفناک تابی ہے محفوظ رکھے گا کیونکہ بیا سکے رسول کا تخت گاہ ہے ( واقع البلام ص ۱۰ ۔ ر ۔ خ ۔ ج ۱۸ص ۲۳۰)

مرزاغلام احمد نے اعلان کیا کہ یہ بات اسے خدانے بتائی ہے اوراس پر خدا تعالی کی وحی اتری ہے اوریہ خدا ہ وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور یہ گاؤں اب خدا کی حفاظت کے پہرے میں ہے اس نے لکھا۔ خدانے اس گاؤں کواپی پناہ میں لےلیا ہے (مجموعہ اشتہارات جسم ۲۰۰۳) مرزاصاحب کا کہنا ہے کہ اسے خدانے بیاد کی جیجی ہے۔

ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم أنه اوى القرية لولا الاكرام لهلك المقام ﴿ إِ ﴾ (ايشا) (ترجمه ازمرزا) خداايمانبيل ب كه قاديان كوگول كوعذاب دے حالا تكدتوان يمس رہتا ہے اوروه اس كاؤل كوطاعون كى دشتبر داوراكى تابى سے بچالے كا اگر تيراپاس جھے نه بوتا اور تيرااكرام مدنظر نه بوتا تو يمس اس كاؤل (قاديان) كو ہلاك كرديتا۔

مرزاغلام احمد نے بیجھی اعلان کردیا کہ جومرزائی مرزاصاحب کی چاردیواری بیں آئیں گےوہ طاعون سے پچ جائیں گے۔مرزاصاحب نے اسکے لئے خدا کی بیوجی سائی

وہ و خداز مین و آسان کا خدا ہے جس کے علم اور تقرف ہے کوئی چیز با برنہیں اس نے مجھ پر و تی تازل کی کہ میں ہرا کی ایس ایسے خض کو طاعون کی موت ہے بچاؤں گا جواس کھر کی چار دیوار میں واخل ہوگا۔ ( سمتی نوح ص ۲ ۔ ر\_خ۔ جوام ۲)

پھرمرزاغلام احمد نے اس طاعون کونخالفین کیلئے عذاب اورخودا پنے لئے رحمت قر اردیا۔اس نے لکھا کہ ہمارے لئے طاعون رحمت ہے اور ہمارے مخالفین کیلئے زحمت اور عذاب ہے ( تتر دھنیقۃ الوحی ص ۱۳۱ ر۔خ۔ج۲۲مص ۵۲۹ عاشیہ)

مرزاغلام احمد کے فدکورہ بیانات سے بید چلنا ہے کہ طاعون مرزاصاحب کے کہنے پرآیا تھا اوراس نے اسلنے طاعون متلوا یا کہ دنیا نے ایک نذیر (لینی مرزا صاحب) کو قبول ندکیا تھا۔ سواب بیطاعون جہاں جہاں جہاں جا کے گامرزا صاحب کیلئے رحمت ہوگا اورائے کا گفین کیلئے زحمت بے گا۔ اب سب کی خیرای میں ہے کہ وہ

﴿ الله مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب کے اس الہام کی حمر بی پرایک نظر کریں: اگرام کے معنی ہیں حزت کرنا تیری عزت تعلق نہیں ۔ تیری کیلئے عربی جس کے ہاکر ہم یہاں ک محذ وف تصور کرلیں تو پھر عمارت یوں ہوگی لو لا الاکٹر امك جو صربحا فلط ہے اسلنے کہ اگرام مضاف ہے اور مضاف پرال ( الف لام) واخل نہیں ہوسکا اگر ہم ال کوچی مذف کردیں تو فقرہ ہے گالولا ایک امل جسکے معنی ہونگئے اگر تیرا عزت کرنا نہ ہوتا ظاہر ہے کہ اس فقرے میں بھی کوئی مفہوم موجود نہیں۔

وازیں مقام کے نفظی معنی ہیں دہ جگہ جود و پاؤں کے نیچے ہویا وہ جگہ جہاں آپ دوران سنر تیام کریں مستقل جائے تیام کو بت یا دار کہتے ہیں لغت لغت کے لئا ظربے ہر جگہ مقام کہلائی ہے لیکن اصطلاحا عرب سی بستی کو مقام نہیں کہتے اسکے لئے قریر کا لفظ ہے۔ پھر اہل عرب کی لغت ہیں ہلاکت کا لفظ جا تھ اراشیاء کیلئے تخصوص ہے انسان جانو راور پر تھ ہلاک ہوتے ہیں نہ کہ پھر دریا صحرا اور درخت۔ جب عرب ہیں کہ فال بستی ہلاک ہوئی تو اٹکا مطلب بینیں ہوتا کہ اس گاؤں کی اینٹیں اور مکان فوت ہو گئے ہیں بلکہ ہد کہ لیے والے تاہ ہوگئے ہیں۔ عربی ادب میں ھلك القدی (بستیاں ہلاک موئیں) تو ملے گائین ھلك المقام كمیں نظر نہیں آئے گا۔ مقام كا بداستعال خالص ہندی ہے۔ تو كو یا اس الہام میں مندرجہ ذیل خامیاں پائی جاتی ہیں

(۱)الا کرام کا ستعمال غلد اور یے معنی ہے (۲) مقام کا استعمال ہندی ہے ( ہلاکت کی سب مقام کی طرف مو کی محاورہ کے خلاف ہے (حرف محر ماند س ۳۹۲) قادیان چلی تمیں اور مرزاصاحب کے اپنے گھر میں پناہ لے ایس ورنہ عمریں گذرجا کمیں گی۔ طاعون جانے کا نام نہیں لے گااور سب کی جان لے کرچھوڑے گا۔

مرزاغلام آحمہ کی پیشگوئی تھی کہ آقادیان اور اسکا گھر طاعون ہے بچار ہے گا آیے دیکھیں کہ اس کی اس پیشگوئی کا کیا حشر ہوا اور وہ کس طرح جھوٹی نگل ۔ مرزاغلام احمہ نے گویہ پیشگوئی کردی کیکن اسے پھر خوف ہوا کہ کہیں میرحمت ہارے گھر پر زوردار مملہ نہ کردے چتا نچاس نے دوائیاں لے کرروز انہ گھر کی صفائی شروع کردی۔ قادیا ٹی ڈاکٹر محمد اساعیل کہتے ہیں

حضرت مسيح موعود کو .....خصوصا طاعون کے ایام میں صفائی کا اتنا خیال رہتا تھا کہ فینا کل لو ہے ہیں حل کر کے خوداین ہاتھ ہے اور اور تالیوں میں جا کرڈالتے تھے (سیرۃ المہدی)

مرزاصاحب كابيابيراحركهاب

بعضُ اوقات حفرت گھر میں ایندھن کا بڑا ڈھیر لکوا کر آ گبھی جلوایا کرتے تھے تا کہ ضرر رساں جراثیم مرجا ئیں اور آپ نے ایک بڑے آہنی آگیٹھی منگوائی ہوئی تھی جے کوئلہ ڈال کر اور گندھک وغیرہ رکھ کر کمروں کے اندرجلایا جاتا تھااوراس وقت دروازے بندکردئے جاتے تھے (سرۃالبدیج ہیں۔ ۵)

مروں کے اندر جوایا جاتا تھا اور اس وقت دروار ہے بدکرد ہے جائے سے اسر برقامبدی جا کہ کہ کھا تھا سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر بیطاعون مرزاصاحب کے بق جی رحمت تھا اور خودانہوں نے خداہ عا تگ رکھا تھا تو چھراس رحمت کونینا کل لے کرختم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر جبکہ خدانے بتا بھی دیا تھا کہ اس طاعون ہے قادیان اور مرزا صاحب کا گھر پوری طرح بچارہے گا چھر دوائیں ڈالنا اور ایندھن جلوا تا اور گندھک رکھنا بیسب کن باتوں کی نشائد بھی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ مرزاصاحب کوا پنے خدا پر بی یقین نہ ہو کہ کہیں وہ بمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی آئی بیٹیگوئی پوری نہ کرے اور خدا کی بے رحمت سیدھی اسکے گھر چلی آئے ۔ یا بھر مرزا صاحب کوا پنی باتوں پرخود بھی اعتبار نہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ بیسب با غمی بنا دُٹی ہیں۔ مرزا غلام احمد کواس رحمت بی بی (طاعون) کا اتنا خوف پیرا ہوا کہ انہوں نے گھر میں گوشت کھا تا تک ججوڑ دیا۔ صاحبز اوہ بشیر رحمت بی

جب طاعون کا سلسله شروع ہوا تو آپ نے اس ( بٹیر ) کا گوشت کھانا چیوڑ دیا کیونکہ آپ فر ماتے تھے کہ اس میں طاعونی مادہ زیادہ ہے (سیرۃ المہدی ج اص ۵۰)

آپ ہی سوچیں کہ جب خدانے مرزا صاحب کو بشارت سنادی تھی اور مرزا صاحب خودا ہے اپنے حق میں رحمت قرار دے بچکے تھے تو اب موصوف پر اس رحمت کا اتنا خوف کیوں مسلط ہور ہا تھا؟ کیا بیاس بات کی دلیل نہیں کہ اسکے اپنے دل میں چورتھا۔اور انہیں ہرونت فکر رہتی تھی کہ کہیں بیرحمت بی بی انہیں اپنی بانہوں میں نہ لے لیے۔مرزاصا حب کے خوف کا بی عالم تھا کہ:

اگر کسی کارڈ کو بھی جو دیاوالے شہر سے آتا چھوتے تو ہاتھ ضرور دھولیتے دلفصلہ میں در مدموم سے مدر کا میں استان کے مدر کے استان کا مدر کا مدر کا مدر کا مدر کا کا مدر کا کہ کا مدر کا ک

(الفضل قاديان مورجه ٢٨مئي ١٩٣٧ء)

مرزاصاحب نے خدا سے طاعون منگوالیا تولیالیکن اب وہ خودا تکے قابو میں نبیں آر ہاتھا۔اور آ ہستہ آ ہستہ یہ

طاعون قادیان کے قریب ہوگیا۔ مرزاغلام احمہ نے اپنے حکیم دوستوں کی مدد سے طاعون سے بچاؤ کی دواتیار سرز : کرنی شروع کردی۔ قادیان کے مفتی محمد صادق نے آئی ایک تقریر میں اس کا ذکر کیا جوالفضل قادیان میں د ثما نَع ہوئی اسکایہ حصہ دیکھئے:

جب ہندوستان میں پیش گوئی کےمطابق طاعون کا مرض پھیلا اور اسکے کیس ہونے گئے تو حضرت مسیح موعود نے اسکے لئے ایک دوا تیار کی جس میں کونین بے جدوار کا فور کے ستوری مرواریداور بہت ی فیتی ادویہ ڈالی تنين اور كعرل كر مح چوفى جيونى كوليال بنالى كئين ..... مين في ديكها كبعض خالف بندويمي آكر ما تنكتے

تو آپ تھی بھران کوخندہ پیٹانی کے ساتھ عطا کردیتے (الفضل ۱۹۲۲)

مرزا صاحب نے طاعون تخالفین کی ہلاکت کیلئے منگوایا تھا ان کوتو خوش ہونا چاہیئے تھا کہ انکی چینگوئی پوری ہور ہی ہے تگریہاں معاملہ اسکے برعکس ہور ہاتھا۔خودمرزاصا حب کواپی فکر پڑی تھی اورخالفین کربھی بچانے کی فکر میں مبتلا ہو گئے تھے۔سوال یہ ہے کہ و تعلیٰ اور دعوے کہاں گئے؟ کیا بیر خدا پر افتر انہیں تھا؟ یہ بات خدا کی نبین تھی۔اسلئے قادیان میں رحمت نبی بی ( لینی طاعون )نے قدِم رکھ لیا۔مرزابشیرا حمد اعتراف کرتا ہے کہ قادیان میں بخت طاعون آیا تھااور مرزاغلام احمہ کے پڑوسیوں کی موٹس بھی ہوئیں تھیں۔اس نے لکھا تادیان میں طاعون آئی اوربعض او قات کانی سخت حملے بھی ہوئے گرا ہے وعد ہ کے مطابق خدانے اسے اس تباہ کن ویرانی ہے بچایا جواس زمانہ میں دوسرے دیہات میں نظر آ رہی تھی پھر خدانے حضرت سیح موعود کے مکان کے اردگردبھی طاعون کی تباہی دکھائی اور آ پ کے پڑوسیوں میں کئی موتمی ہوئیں (سلسلہ احمد میص ۱۲۲ مطبوعة قاديان ١٩٣٩ء)

قادیانی اخبارالحکمنے ۱۱۰ پریل ۱۹۰۴ء کی اشاعت میں لکھا:

الله تعالی کے امر ومنشاء کے ماتحت قادیان میں طاعون مارچ کی اخیر تاریخوں میں پھوٹ پڑا۔ ہماور ۲ کے درمیان روزانه موتول کی اوسط ہے۔

ان دنوں اخبارا بل مدیث امرتسر نے ۱۲ اپریل ۱۹۰۴ء کی اشاعت میں بھی پیزر دی تھی کہ

قادیان میں آج کل بخت طاعون ہے مرزا صاحب اور مولوی نوردین کے تمام مرید قادیان سے بھاگ گئے ہیں مولوی نوردین کا خیمہ قادیان سے باہر ہے۔

بین سیحے کہ بیاخبار خالفین کے ہیں خودمرز اصاحب کے اپنے اخبار بدرقادیان کے ایڈیٹر نے لکھا:

قادیان می جوطاعون کی چندواردا تیں ہوئی ہیں ہم افسوس سے بیان کرتے ہیں کہ بجائے استے کہ اس نشان ہے ہمارے محراور مکذب کوئی فائد واٹھاتے اور خدا کے کلام کی قدراور عظمت اور جلال ان پڑھلتی انہوں نے پهرسخت څوکر کھائی (بدر۱۲۴ پریل ۱۹۰۳ء)

اس سے پتہ چلنا ہے کہ قادیان میں طاعون داخل ہو چکا تھا اور مرزا صاحب کی رحمت بی بی بہت سے قاديانيوں كاشكاركر پخل تقى \_ بيجائے إسكے كه قادياني اس بے عبرت يعاصل كرنے اور مرزا صاحب پر دو بول رِ معت النامخالفوں پر برین کی کہ انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ان بھلے مانسوں سے کوئی پوچھے کہ قادیان میں طاعون کے نہ آنے کی پیٹگوئی مرزاصاحب کی تھی یا کیے خالفین کی؟ کچھ دنوں بعد جب طاعون کی شدت میں کمی آئی تو مرزاصاحب نے لکھا

آج کل ہرجگہ مرض طاعون زوروں پر ہےاسلئے اگر چہ قادیان میں نسبتا آ رام ہے .....الخ (اخبار بدر ۱۹ دیمبر ۱۹۰۲ء)

مرزا صاحب کے اس اعتراف سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے خدا کی یہ بات غلط ہوئی کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ اگریہ بات اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی تو قادیان بھی طاعون کا شکار نہ ہوتا اللہ کی بات تجی ہوتی ہے۔ اور وہ اسینہ مقبولوں کو بھی بے عزیت نہیں کیا کرتا۔

مرزاصا حب نے بار بارلکھا کہ آئیں خدانے بذریعہ وحی بتایا ہے کہ قادیان چونکہ اسکے نبی کی تخت گاہ ہے اسلنے وہ محفوظ رہے گا مگر مرزاصا حب کابیا وان مرید کس طرح وجل وفریب دیتا ہے اسے ملاحظہ سیجے اس نے لکھا قادیا ن میں طاعون حضرت سیج کے الہام کے ماتحت برابر کام کر رہی ہے (اخبار بدر ۱۹۰۲می ۱۹۰۳ء)

حالا تکر آگھتا نیے چاہتے تھا کرمرزاصا حب کی پیٹگوئی کے مطابق قادیان میں طاعون کانام ونشان نہیں ہے۔ مگر کھا یہ جارہا ہے کہ قادیان میں طاعون اسلئے اپنا کام کررہا ہے کہ مرزاصا حب نے قادیان میں طاعون کے آنے کی پیٹگوئی کی تھی۔ کیا یہ کھلاجھوٹ نہیں ؟افسوس کے مرزاصا حب اس پر پچھند ہولے اورا پے مریدگی اس غلط بیانی اور دجل کی وادد سے رہے کیونکہ اس میں انکا اپناہی بھلا تھا۔

پھر مرزاغلام احمہ نے کہا تھا کہ جو قادیان میں آئے گاوہ طاعون ہے بچار ہے گا اوراب نوبت یہاں تک آگئ کہ خود مرزا صاحب قادیان چھوڑ کر بھاگ آئے اور اس نے ایک کھلے باغ میں پناہ لے تی۔ یہاں سے اس نے ایک میں ٹھے کے نام خطاکھا کہ .....

میں اس وقت تک مع اپنی جماعت کے باغ میں ہوں اگر چداب قادیان میں طاعون نہیں ہے کیکن اس خیال ہے کہ جوزلزلہ کی نسبت مجھے اطلاع دی گئی ہے اسکی نسبت میں توجہ کرر ہا ہوں اگر معلوم ہوا کہ وہ واقعہ جلد اتر نے والا ہے تو اس واقعہ کے ظہور کے بعد قاویان واپس چلے جا کمیں گے بہر حال دس یا پندرہ جون تک میں اس باغ میں ہوں ( کمتوبات احمہ میں ۵۲ ص ۳۹)

اس سے پہ چلنا ہے کہ قادیان سے طاعون کے فتم ہونے کے باد جود مرزاصاحب قادیان واپس جانے سے
دڑتے سے کہ کہیں کی کونے میں رحمت بی بی جیٹی نہ ہواور وہ لماکا محلہ بی نہ کرد سے مرزاغلام احمد کئ
مریدوں نے محسوس کیا کہ مرزاصاحب طاعون کے خوف سے قادیان سے بھاگ گئے ہیں جب مرزا بشیر
الدین محمود کو پہ چلاتو اس نے کہا کہ اس فتم کی با تیں کرنے والے بوقو ف ہیں مرزا بشیر الدین کہتا ہے:
کئی بے دقو ف مجمد یا کرتے ہیں کہ حضرت سے موعود طاعون سے ڈر کر باغ میں جلے گئے اور تجب ہے کہ
بعض احمد یوں کے منع سے بھی یہ بات تی ہے حالا نکہ طاعون کے ڈرسے حضرت نے بھی اپنا گھر نہیں چھوڑ ا
اس وقت چونکہ زلازل سے متعلق آپ کو کھڑ سے سے الہا مات ہور ہے تھا سلئے ۔ الح

مرزا صاحب نے خدا سے طاعون کا بیرعذا ب اس لئے مانگا تھا کہمرزا صاحب کی جماعت ترتی کرےاور ا تکے خالفین نیست و نابود ہو جا ئیس مگر حالت یہ ہوگئ کہمرزا صاحب کے معتقدین کیے بعد دیگرے نیست و نابود ہور ہے تھے ۔لا ہور کے پیربخش پنشنر پوسٹ ماسٹر نے مرزا صاحب کےان خصوصی مریدوں کے نام لکھے ہیں جوطاعون سے مرے تھے۔موصوف لکھتے ہیں۔

یڑے بڑے مرزائی طاعون سے ہلاک ہوئے مثلا مولوی بر ہان الدین جہلی ۔مجمہ افضل ایڈیٹر البدر اور اسکا لڑکا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی ۔مولوی مجمہ یوسف سنوری ۔عبداللہ سنوری کا بیٹا۔ ڈاکٹر بوڑے خان ۔قاضی ضیاءالدین ۔ ملاں جمال الدین سیدوالہ ۔ تکیم فضل البی ۔مرزافضل بیگ وکیل ۔مولوی مجمعلی ساکن زیرہ۔ مولوی نوراجر ساکن لودھی ننگل ۔ ڈنگہ کا حافظ ..... (تر دیز نبوت قادیانی ص ۹۹ مطبوعہ جنوری ۱۹۲۵ء) مرزا قادیانی اپنے مریدوں کی موت سے بہت پریشان تھا چنا نچاس تون ہے کہ کہیں اسکی جماعت کی ترتی

ر را کا دیا کی اور یا نی میت کونی شاک دیا جائے نہ گفن بہنایا جائے۔ چار آ دی اسکا معکوں میں نہ ہو یہ نوتو کی جاری کر دیا کہ نماز جناز ہادا کر کےائے ذکن کردیا جائے نوتو کی ملاحظہ سیجے: جو خدانخو استداس بیاری میں مرجائے ..... ضرورت مسل کی نہیں اور نہ نیا کپڑا پہنانے کی ضرورت ہے....۔ چوں کے مرنے کے بعد میت کے جسم میں زہر کا اثر زیادہ ترتی کی ٹرتا ہے اس واسطے سب اسکے کر دجمت نہ ہوں

ں۔ حسب ضرورت دو تین آ دمی آگی جار پائی کواٹھا ئیں اور باقی سب دور کھڑے ہوکر مثلا ایک سوگز کے فاصلہ پر جناز ہ پڑھیں (مرزاصا حب کاارشاد مندرجہ الفصل ۳ مارچ ۱۹۱۵ء)

سوقاویان میں مرزاصاحب کے مریدوں کے جناز ہاٹھ رہے تھے اور قادیائی عوام سوالیہ نظروں سے مرزا صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف خالفین بیاعتراض کررہے تھے کہ خدا کاو ہ وعدہ کہاں گیا جس میں قادیان کواور قادیا نیوں کو طاعون ہے بچانے کی بشارت سائل گئی تھی؟ مرزاصاحب کے پاس اسکا کوئی جواب نہ تھا کیونکہ میت استے مہامنے تھی جنازے اٹھ رہے تھے۔ گھروں میں کہرام مچا ہوا تھا۔ مرزاصاحب نے خالفین کے اعبر اض کے جواب میں جوموقف چیش کیا پہلے اسے ملاحظہ سیجے:

ے نا ساتے ہمر' کے دوب میں بو وقت بیں یو پہنے کے طاحتے۔ اگر خدانخواستہ کوئی مخص ہماری جماعت سے اس مرض سے وفات پا جائے تو گووہ ذلت کی موت ہوئی کیکن ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا کیونکہ .....اللہ کا ہماری جماعت سے دعدہ ہے کہ وہ مقی کواس سے بچائے گا ( آنہ ہ

لمفوظات احمريه ج مص ۴۹۳مر تبه منظورالهی قادیانی)

مرزاصاحب نے تشکیم کیا کہ طاعون کی موت ذلت کی موت ہے گمر چونکہ قادیانی اسکا شکار ہورہے تھے اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے کے بیتا میں کہ بیتا ہے کہ کیا ہے اسکے کی کے خدانے سب قادیا نیوں کو بچانے کا وعدہ کہا ہے کہ اس خدیاں کے بیتا ہو اس کے بیتی کام نہ بنا تو اب صاف تہدیا کہ جو قادیا نی اس ذلت کی موت مرتا ہے وہ تو مرزا صاحب کی جماعت میں سے بی نہیں اسکے ان پر اعتراض کہاں رہا۔ نہ رہے بائس نہ بجے بائسری مرزا صاحب کتے ہیں

اگر ہماری جماعت کا کوئی شخص طاعون سے مرجائے اور اس وجہ سے ہماری جماعت کوملزم گردانا جائے تو ہم

کہیں گے کہ میمض دھو کہ اور مغالطہ ہے کیونکہ طاعو نی یا بت کرتی ہے کہ وہ فی الحقیقت جماعت سے الگ تھا ( لمفوظات احمد به حصہ ۲ ص ۳۵۸)

لیج قصہ تمام شد مرزاصاحب کا بیمان قادیانی عوام پر بیلی بن کر گرا۔ ایک طرف تو اسکے گھر ہاتم کدہ بے ہوئے قصہ تمام شد مرزاصاحب پر لازم تھا کہ مرنے والے قادیانی کے گھر جاتے اوران سے تعزیت کرتے انہیں کی دیتے مرزاصاحب نے سرے سے بی ان مرنے والے قادیانیوں کو جماعت سے انگ قرار وے دیا۔ آپ بی سوچیں کہ جن لوگوں نے اپنی زعمی محرکی کمائی مرزاصاحب کو دے وی تھی اور دہ اپنے خون بینے کی کمائی سے مرزاصاحب کا گھر پال رہے تھے آگر دہ اس حادثہ کا شکار ہوگئے تو محض اپنے جموث کو بیانے کیلئے ان غریب قادیانیوں کو جماعت سے خارج بتا تا کیا تھلم وزیا دتی نہیں ہے؟ اور کیا بیا کے زخموں پر میں نہیں گائی کرنا نہیں؟ کیا بیان وکھی گھر والوں پر تمان نہیں؟

مرزا غلام احمد کی اس اعلان ہے کہ وہ قادیا تی جماعت سے نہ تھے کی قادیا تی اکھڑنے گئے اور مرزا صاحب کے چندوں کا سلسلہ کم ہونے لگا۔ جب مرزا صاحب کو معلوم ہوا کہ اسکے اس بیان سے کئی قادیا تی جماعت سے نکل کر خالفین کی صف میں جارہے ہیں تو اس نے ایک نیااعلان جاری کیا کہ جوقادیا تی طاعون کی موت کا شکار ہوں وہ تو شہید کہلا میں مجے اور اس کی شہادت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شہادت کے حشل بتانے تک سے دریخ نہ کیا۔ مرزا صاحب نے لکھا

قادیانی عوام مرزا صاحب کی یدور کی چال دیکھیں۔ کہ پہلے تو یہ کہ کر قادیانیوں کوتیل دی گئی کہ طاعون قادیانی عوام مرزا صاحب کی برخیانیوں کے حق میں خدا کی رحمت ہے اور اس سے سلسلہ کی ترتی ہوگی جبکہ تخانفین جاہ ہونے یہ گئی دہ جب طاعون سے خود قادیا نی فوت ہونے گئی و مرزا صاحب نے اپنی بات کی لاج رکھنے کیلئے یہ کہا کہ وہ تھی نہ شے جب اس سے بھی کام نہ بنا تو صاف کہدیا کہ دہ جماعت سے خارج تھے اسلئے وہ طاعون کا شکار ہوئے گر جب جب چندوں میں کی ہونے گئی اور قادیا نی مرزا صاحب سے علیمہ ہونے گئے تو حجث بات بدل دی اور کہا کہ یہ نہ صرف شہید ہیں بلکہ صحابہ کی شل ہیں۔ اتا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا اس دد چرے والے آدی ہے جس کو صدیث میں منافق کہا گئی ہے؟ بڑا بی بدنھیب ہے وہ خفی جوان تھا کق کے وہلے کے بدید بھی مرزا صاحب کو خدا کا نبی اور اسکار سول مانے ۔ (العیا فرباللہ تعالی)

ہماری ندکورہ گذارشات کا حاصل ہیہ ہے کلے مرزا صاحب نے قادیان کے بارے میں جو پایٹگوئی کی تھی کہ خدا تعالی اسے محفوظ رکھے گادہ پیشگوئی غلائظی ادر قادیان میں طاعون پھیلا بھرکئی قادیانی اس کا شکار ہوئے ادر مرز اصاحب نے خودقادیان سے بھا گئے میں عافیت بھی ادرا یک باغ میں جاکر چھپ مگئے۔ ر ہا بیں وال کہ کیا مرزا صاحب کا اپنا گھر جے انہوں نے کشتی نوح قرار دیا تھا اور اسکی تعمیر کیلئے چندہ بھی کیا تھا اس طاعون سے محفوظ رہا؟ مرزا صاحب کے خطوط بتاتے ہیں کہ نہیں۔اگرانکا گھر محفوظ ہوتا تو وہ گھر چھوڑ کر مجمی باہر نہ جاتے اور نہ اپنے گھر میں دوائیں ڈال ڈال کراپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں بچانے کی فکر کرتے۔مرزا صاحب کا یہ بیان قادیا نیوں کیلئے مقام عبرت ہے کہ

طاعون کے دُنوں میں جب کہ قادیاں میں طاعون کا زُور تھامیر اُلڑ کا شریف احمہ بیار ہوگیا اور ایک سخت تپ محرقہ کے رنگ میں چڑھا جس سےلڑ کا ہالکل بے ہوش ہوگیا (حقیقۃ الوحی ۸۲ سے وص رر \_ خ \_ ج ۲۲ ص نے ۸۷)

اس سے پیۃ چلنا ہے کہ مرزاصاحب کے گھر میں بیرطاعون داخل ہوا تھامرزا صاحب کا اعتراف ملاحظہ سیجئے ۱۰اپریل ۱۹۰۴ء کونواب محمطی خان کے نام لکھے گئے خط کا بیدحصہ دیکھیئے۔

بوی خوجاں (نوکرانی کانام) کوتپ ہوگیا تھااسکو کھر سے نکال دیا ہے تیکن میری دانست میں اسکوطاعون نہیں ہے اختیا طا ہے اختیاطا نکال دیا ہے ماسٹر محمد دین کوتپ ہوگیا اور گلٹی نکل آئی اسکو بھی باہر نکال دیا ہے میں تو دن رات دعا کرر ماہوں اور اس قدر زوراور توجہ سے دعا کی گئیں کہ بعض اوقات ایسا بیار ہوگیا کہ بیوہ ہم گذرا کہ ثما یدووتین منٹ جان باقی ہے اور خطر ناک آٹار ظاہر ہو گئے ( کمتوبات احمد بیدج ۵ص۱۵)

لا موركے بير بحش پنشز پوست اسر لکھتے ہيں:

خاص مرزاصا حب کے گھر میں عبدالکریم آور پیران دنہ طاعون سے ہلاک ہوئے (تر دید قاویا کی ص ۹۹) مرزاصا حب کے خدا نے بذر دیو۔ دی بتایا تھا کہ آگ چار دیواری طاعون سے مخفوظ رہے گی کیئن مرزاصا حب کی چار دیواری بھی محفوظ ندر ہی۔ اگرانہیں واقعی اس وحی پریقین ہوتا تو وہ اپنے نوکراورنوکرانی کو بھی گھر سے باہر نہ نکالتا ۔ ان دونوں کا طاعون کی لیٹ میں آتا اور مرزاصا حب کا گھیرا کر دونوں کو نکال دینا واضح کرتا ہے کہ مرزا صاحب کی بیر حمت کی لی (طاعون) اسکے گھر قدم رنجہ فرما پچکی تھی ۔ معلوم نہیں مرزاصا حب نے گھر بلائے مہمان کو بار بار نکالنے کی کوشش کیوں کی۔ اور وہ کیوں فینائل ڈال کراسے ختم کرنے کی سازشیں کرتے رہے ؟

مرزا صاحب کا پیخوف اورا کی پیا حتیاط اور بچا کی متعددتر کیبیں ثابت کرتی ہیں کہ مرز اصاحب اپنی پیشگوئی میں جھوٹے تھے۔اورانہوں نے جھوٹ بول کراپنے لئے لعنت کا داغ خریدا۔۔پیالفاظ ایکے ہیں اور ہم انہی کے الفاظ انہی کی نذر کرتے ہیں۔

خدار جھوٹ باعم هنالعنت کاداغ خریدتا ہے (مجموعا شتبارات جاس ۱۸۸؍ رئے۔ج۱۵س ۴۰۹) آپ بتی فیصلہ کریں کہ جوخدا پر جھوٹ بائدھ کر لعنت کا داغ خریدتا ہے تو کیا بیدواغ اسے نہیں ملے گاجواس جھوٹ کونہ صرف بید کہ مانتا ہے بلکہ اس جھوٹے کوخدا کا مامور قرار دینے سے بھی باز نہیں آتا۔ قادیانی عوام سوچیں کہ لعنت کا داغ خرید ناعقل مندی ہے؟۔ (0)

## مرزا غلام احمد کے زلزله کی پیشگوئی یه پیشگوئی یه پیشگونی قادیانیوں کیلنے ایک زلزله سے کم نہیں

بسم الله الرحمن الرحيم:

بہ بہ رماں ہے اوروں میں ہے ہے وال وی اس میں مال کہ آج رات تین ہج کے قریب خدا کی پاک وی مجھ پروی تازل ہوئی جوذیل میں ککھی جاتی ہے۔تازہ نشان کا ایک دھکہ کے گاوہ قیا مت کا زلزلہ ہوگا (مجموعہ اشتہارات جساس ۵۲۲)

پھر مرزاصا حب نے اپنے مریدوں اور جماعت کے ایک ایک فردکوتا کید کی کہ اس اشتہار کوزیادہ سے زیادہ شائع کریں اورایک ایک فرد تک پینچا ئیس تا کہ انہیں دھکہ نہ لگے۔ (ایضا)

مرزاصا حب کواس زلزلہ کی اتنی خوشی تھی کہ ۱۸۔ اپریل کو پھرایک اشتہار شائع کیاا دراس میں لکھا کہ النداء من وحبی السماء یعنی ایک زلزلہ عظیمہ کی نبیت پیشگوئی باردو یم وحی البی سے (ایضاص ۵۲۵)

بھریہ بھی لکھا کہ

میں تیتین رکھا ہوں کہ یہ ذاتر لہ عظیم الثان حادثہ ہوگا جو محشر کو یا دولا و سے گا (ایضاص ۵۲۹)

مرزاصا حب کواس پر بھی چین نہ آیاز لرلہ کے قریب آنے کی خوشی میں ایجے قدم زمین پڑ ہیں پڑھتے ہے۔ ۲۹

ابر میں کو پھر سے زلزلہ کی خبر بارسوم کے عنوان سے اشتہار شائع کیا۔ اوراس میں بھی بخت تباہی کی خبر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ خوا اسکانام بار بارزلزلہ کھ دیا ہے۔ (ایضاص ۵۲۵) مرزاصا حب نے زلزلہ آنے کی خوشی میں اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا اورا کی باغ میں جاکرا پنے خیے لگادئے اورا پنے مریدوں سے بھی کہا کہ وہ بھی کہی کہ دو ہو گئا دی آئے کہ بھی دون کے لئے یہاں خیے لگادی اورا کی انتہاں نظار میں گئے رہے کہ کب وہ خوشی کا دن آئے کہ میری سپائی کا نشان طاہر ہواور میں آتے جائے اپنے تالغوں کو دھکہ لگاتا جادی مرزاصا حب نے زلزلہ کا اشتہار اورام دیا دو سے کہا کہ جھوڑ مرکبیئے مرزاصا حب نے زلزلہ کا اشتہار دیا بھی بند کرویا اوراسکا نام لینے سے آئی جان نکلنے گئی۔ وس گیارہ مہینے خبریت سے گذر کئے نہ کوئی زلزلہ آیا دیا تھی بند کری یا اوراسکا نام لینے سے انکی جان نکلنے گئی۔ وس گیارہ مہینے خبریت سے گذر کئے نہ کوئی زلزلہ آیا دیا تھی اسٹر اوران کے ہوا۔ ورس کیا دو مہینے خبریت سے گذر گئے نہ کوئی زلزلہ آیا نہار کوئی اشتہارشا تع ہوا۔ اورانوگوں نے سکھ کا مانس لیا۔

ابھی لوگوں کے اس سکھ پر پچھ دن ہی گذرے تھے کہ مرزا صاحب نے پھر ۲ مارچ ۲ ۱۹۰ ءکوا یک اشتہار شاکع کیااور صبح کے وقت آنے والی بیو حی بیان کی کہ:۔

آج کیم مارچ کوضح کے وقت پھر خدانے یہ وحی میرے پر نازل کی جسکے یہ الفاظ میں زلزلہ آنے کو ہے اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ وہ زلزلہ جو قیامت کانمونہ ہے وہ ابھی نہیں آیا بلکہ آنے کو ہے (ایضاص ۵۴۸)اس پرایک ہفتہ نہ گذرا تھا کہ ہارچ کو پھرا یک منظوم اشتہاراز طرف ایں خاکسار دربارہ پیشگوئی زلزلہ کے عنوان سے شائع کرکے زلزلہ کی آمد کی خبر دی گئی۔ (ایضاص ۵۵۰) اسکے ۲۰ دن بعد (۳۱ مارچ ۲۰۱۹ء کو) پھر قادیان سے اعلان کیا گیا کہ زلزلہ آرہا ہے اور خالفین کو دھکے لگنے والے ہیں۔

مرزاغا م احمد کے مسلس اشتہارات ہے ایکے خالفین پرتو کیا اثر پڑتا خود قادیا نیوں میں چرمیگو ئیاں ہونے لگی ۔ کہاگر واقعی کی زلزلہ نے آنا ہے اور اس نے مرزاصا حب کی بچائی کا نشان بنتا ہے تو وہ زلزلہ آتا کیوں نہیں؟ اگر خدا نے مرزاصا حب کے خالفین کو دھکے لگانے ہیں تو ایک سمال سے وہ زلزلہ کی خبر تو د بے رہا ہے زلزلہ کیوں نہیں اتا ۔ اور مرزاصا حب کی صدافت پر آسانی شہادت کیوں نہیں دیتا ۔ کیا بے زلزلہ مرزاصا حب کی صدافت پر آسانی شہادت کیوں نہیں دیتا ۔ کیا بے زلزلہ مرزاصا حب کی زندگی میں آجائے گا؟ اگر نہیں آیا تو مرزاصا حب کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی؟ اور پھر اس زندگی میں آجائے گا؟ اگر نہیں آیا تو مرزاصا حب کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی؟ اور پھر اس خوال سے جو ایک کثیر مخلوق نے راہ ہوا ہے پانی ہے اسکا کیا ہوگا؟ ۔ قادیان کے ناوان اس چھبتے ہوئے موالات پنچتو اس نے کہا کہ فکر نہ کرو زلزلہ میر کی مرزا کیا ہو اس میں انہوں نے خدا کی اس وجی کا ذکر کر ویا انہوں نے ضدا کی اس وجی کا ذکر کر ویا انہوں نے کھا:

بار ہاروجی البی نے مجھےاطلاع دی ہے کہ وہ پیش گوئی میری زندگی میں اور میرے ہی ملک میں اور میرے ہی فائدہ کیلئے ظہور میں آئے گی۔۔۔۔ضرور ہے کہ بیہ حادثہ میری زندگی میں ظہور میں آجائے (ضمیمہ براہین احمہ بیہ حصہ پنجم ص ۹۷ ۔ ریخے۔ ۲۱۲می ۲۵۸)

مرزاصاً حب کی عمر بردھتی جارہی تھی ادھراس پر چاروں طرف سے مختلف بیاریوں نے حملہ کررکھا تھا۔ قادیانی عوام پریشان حال تھے اور خودایٹے آپ ہے بیسوال کرنے پر مجبور تھے کہ مرزاصا حب کی ہر خبر کیوں غلط لگلی ہے؟ خدا تعالی آئی بات کیوں پورئ نہیں کرتا؟ جولوگ حقیقت تک پہنچ جاتے وہ مرزاصا حب کا طوق اپنے گئے ہے اتار پھینئے اور اہل اسلام کی صف میں شامل ہوجاتے اور جوکسی مجبوری کی وجہ سے ایک ہتھے چڑھے ہوئے ہوئے تھے دوفتہ رفتہ یہ بات جب عام ہوگئی کہ مرزاصا حب کا زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ اور اگرائی زندگی میں نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ مرزا غلام احمد کو مجبور ااسکا دینا پڑا اس نے لکھا اور برسے بھے۔ یقت کے ساتھ لکھا کہ:

آئندہ زلزلہ کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ کوئی معمولی پیش گوئی نہیں اگر وہ آخر کومعمولی بات نکلی یا میری

زندگی میں اسکاظہور نہ ہوا تو میں خدا کی طرف سے نہیں (ضمیمہ برا بین احمد میں ۹۲ ۔ ر ۔ خ ۔ ن ۲۵ س ۲۵ ) مرز اصاحب کے اس بیان پر قادیا نیوں نے سکھ کا سانس لیا کہ اب بات کسی کنار ہے گئی ہے۔ اگر بیز لزلہ مرز ا صاحب کی زندگی میں ندآیا اور خالفین کو دھائنہیں لگا تو پھر قادیا نیوں کی خیر نہیں ۔ زلزلہ کا ندآیا نہ صرف یہ کہ قادیا نیوں کیلئے قیامت کانمونہ ہوگا بلکہ مرز اغلام احمد کا پر لے در ہے کا جمودا ہونا اور اللہ پر جموث با عمد عنا بھی سب پرکھل جائے گا۔ مرز اصاحب اور ایکے اصحاب زلزلہ آنے کیلئے دعا میں کرتے رہے ۔ لیکن زلزلہ کو نہ آئا تھاند وہ آیا۔

مرزاصاحب کے دعوی نے مطابق اکمی زیرگی میں زلزلہ نہیں آیا اور مرزا صاحب بقلم خود کذاب همر اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ۔ اب بھی اگر قادیانی عوام مرزا صاحب کو خدا کی طرف سے آیا ہوا مانیں تو یہ اکمی بدہ ختی اور بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار

**(**Y)

### مرزا غلام احمد کی عمر کی پیشگوئی جس کو ی ثابت کرنے میں قادیاتی تاکام رہے ہیں

بسم الله الرحمن الرحيم:

بسب کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بی اللہ تعالی اسکی عمر کا فیصلہ فرمادیتے ہیں اور جب وقت مقرر آجاتا ہے تو اسے اس دنیا سے واپس جاتا پڑتا ہے اس پہلو سے اگر کسی کی عمر بڑی ہویا چھوٹی کوئی قابل تعجب بات نہیں ہوتی اور نداس پر بھی کسی نے مناظر ہومباحثہ کے چیلنج دیے ہیں اور نہ کسی نے اسے فق و باطل کا معیار بنایا ہے کے فئد میدو ہستلہ ہے جس کاعلم سوائے فدا کے کسی کوئیس ہوتا۔ اب اگر کوئی تحض میدوی کرے کہ اسے خدانے بتادیا ہے کہ اسے عمر کے استے سال ملیس محاور وہ لوگوں کو اسکی اطلاع کر ساور اسے اپنے کچے اور جھوٹ کا معیار بنائے تو لاز ما ہم خض کو جنو ہوگی کہ اسکی عمر دیکھی جائے اور اسے اسکے اپنے دعوی پر پر کھا جائے کہ آیا وہ اپنی اس بات میں سے کہ رہا ہے یا یہ کذیب محض ہے۔

مرزا غلام احمد قادیاتی اس اعتبار سے واقعی اپنی مثال آپ تھا کہ وہ اپنے دعوی کومنوانے کیلئے بے تکی میش مرزا غلام احمد فورا گوئی اس بیش کوئی کی تحقیق میں اتر تے اور اسے جھوٹا قرار دیتے تو مرزا غلام احمد فورا اپنی بات کی تاویل کردیتا اور بحث پھرایک دوسراموضو کا انتیار کرلیتی ۔ سب دیکھتے کہ مرزا غلام احمد جھوٹ پر بھوٹ بول رہا ہے اور اسکی بیش کوئی غلام ہوئی ہے گرندا سے تو بدی تو نیتی ہوتی اور ندا سے بیچ کا سامنا کرنے کی تھے۔ یہ وقی

مرزاغلام احمد جب اپنی پیش گوئیوں میں تاکام ہوتا گیا تو اب اے ایک نئی پیش گوئی کی سوجھی۔ یہ پیش گوئی اسکی اپنی عرکی پیش گوئی اسکی اپنی عرکی پیش گوئی بیش گوئی کہ میں اگر اتنی عربی کر دوں گاتو میں سپا ہوں گاور نتم بھیے جھوٹا سجھنا رکیکن قادیان کے مرزا ناما ماجمہ نے واقعی رپیش گوئی کر دی۔ مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے اسے رینجر دی ہے:

وترى نسلا بعيدا ولنحيينك حيوة طيبة ثمانين حولا او قريبا من ذالك (ازالهاوم) حديم ٣٣٢)

اس سے پہ چانا ہے کہ اللہ تعالی نے مرزاغلام احمد کواس سال یا اسکے قریب تریب عمر پانے کی خبر دی۔ پیمش خبر ہیں تھی خدا کی طرف سے بشارت بھی تھی مرزاغلام احمد کہتا ہے۔

فبشرنا ربنا بثمانین سن**ة من العم**ر و **هو ا**کثر عددا (م*وایبالهمٰن ۱۳-د-ڈ-۱۹۳* ۲۳۹)

(ترجمہ) میرے دبنے مجھے بشارت دی ہے کہ تیری عمراس برس یااس سے زیادہ ہوگی مرز اغلام احمہ نے یہی بات اپنی دوسری کماب نشان آسانی کے صسالر بھی ککھی ہے۔ مرز اغلام احمہ کے بعض معتقدین کو جب اس بشارت کی خیر کی تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید مرز اغلام احمہ کو اسکا وہم ہوا ہو۔ مرز ا صاحب کوائلی بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا کہ بیدہ ہم نہیں ہے خدانے اسے میہ بات کھالفظوں میں بتائی

فرانے مجھے مریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمرای برس کی ہوگی یا پیکہ پانچ چھسال زیادہ یا پانچ سال کے سال ک کم (برابین احمد بیده صد ۵۹ سر - ج ۲۱س ۲۵۸)

مرزا غلام احمد کے تخافین کو جب اس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے مرزا غلام احمد کی کھلی تروید کی اور کہا کہ اللہ تعالی اس منزہ اور پاک ہیں بیسب اسکی اپنی دماغی اختراع ہے۔مرزا غلام احمد کو جب انکی

بات کی خبر پہونجی تواس نے جواب میں لکھا کہ

. میں مرح ان لوگوں کے منصوبوں نے برخلاف خدانے مجھے وعدہ دیا کہ میں ۹۰ برس یا دو تین برس کم یازیادہ تیری عمر کروں گاتا کہ لوگ کی عمر سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیس (ضمیمہ تخفہ گولز و بیص ۸ ۔ ر-خ-ج کا صهم اربعین ن ۲۰ ص ۵۲ ۔ رخ ۔ کاص ۳۹۳)

قبل اسکے ہم مرزاصا حب کی عمر پر کچھ بحث کریں۔ قار ئین اس پر غور کریں کہ کیا یہ بات خدا کی ہو عتی ہے؟ ایک ایک وی جس کے بھیجنے والے کو بھی پہنیں کہ وقی پانے والے ختص کی عمر آخر کتنی ہوگی؟ اسی برس و وچار کم 'یا دو چار زیادہ ۔ کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا غلام احمد ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کو بسی ساڑھے دس بجے آنجہ انی ہوگا تو کتنے سکینڈ پر مرے گا؟ اگر اے معلوم تھا کہ مرزا غلام احمد ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کو بسی ساڑھے دس بجے آنجہ انی ہوگا تو اس نے تاریخ وفات کیوں نہ بتادی یہ دو چار کم یا دو چار زیادہ کا بار بار نداق کس لئے کیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کو یہ وجی اس نے بھیجی ہے جسے خود بھی معلوم نہیں کہ مرزا کے پاس موت کا فرشتہ کہ آنے والا ہے گرافسوس کہ مرزا صاحب اپنی عمر کی بحث کو خواتخواہ بچ اور جھوٹ کا معیار بنانے لگ گئے اور یوں اپنے ہاتھوں آئی رسوائی کا سامان تیار کر لیا ۔ مرزا غلام احمد نے اسی برس یا اس سے کم زیادہ عمر پانے کی پیشگوئی کی تھی اب اسے تھی اس سے تھی اس نے کہ بھی اس سے سننے اس نے کہھا کہ

جوظا ہرالفاظ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چوہتر (۷۲) اور چھیاسی (۸۲) کے اندراندر عمر کی تعین کرتے ہیں (۵۲) کے اندراندر عمر کی تعین کرتے ہیں (ضمیمہ براہین احمدیہ جی ۵ میں ۹۲ میں ۱۹۵۹)

یں رکبیجہ ہو ہیں مدینے کی ماں موسول کے اندرمر گئے تو ہات قابل فہم ہوگی اوراسکی پیشگوئی پورک مجھی جائے گ ادرا گراس سے پہلے وہ آنجمانی ہوچا ئیں تو بیاس کے جھوٹا ہونے پرایک اورمہر ٹابت ہوگی۔

صاف اور سیدھی بائت یہ ہے کہ کسی تخص کی عرمعلوم کرنے کیلئے اسکی تاریخ ولا دُت اور سال و فات معلوم دیکھ لینا جا ہے۔اس کے لئے کسی لیم چوڑ علم کی ضرورت نہیں ہے۔

مسلمانوں اور قادیانیوں میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مرزاغلام احمد ۲۲مئی ۱۹۰۸ء کوآنجہا فی ہوئے ہیں۔اب صرف یہ معلوم کرناباتی ہے کہ مرزاصا حب س سال پیدا ہوئے تھے؟ بجائے اسکے کہ ہم کچھ کہیں مرزاغلام احمد کی اپنی تحریرات سے اسکا فیصلہ کرلیں۔مرزاغلام احمد اپنے حالات میں لکھتا ہے:

میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی آور میں ۱۸۵۷ء میں مولہ برس یا سرحویں برس میں تھااورابھی رثی و بروت کا آغاز نہیں تھا۔ ( کتاب البربیص ۱۳۶ حاشیہ۔ر-خ-ج ۱۳۳س ریرا)

یہ مرزاغلام احمد کی اپنی تحریر ہے اس میں کہیں بھی کوئی پیچیدگی نہیں اور نہ تقریبا وغیرہ کے الفاظ ہیں نہ یہ کھا ہے کہ یہ بات تخمینی ہے۔صاف اورصر تک کفظوں میں سال ولا دت ۱۸۳۹ءیا ۱۸۴۰ء کھیا ہوا ہے۔ مرزاغلام احمد نے اس بات کی تائیداس سے بھی کی ہے کہ جب اسکے والد مرز اغلام مرتضی فوت ہوئے تو اسکی عمر ۳۵\_۳۸ برس کی تھی۔اس نے کہا میری عرسم سرت کی ہوگی جب والدصاحب کا انقال ہوا ( کتاب البریص ۱۳۷) مرزا غلام مرتضی کا انقال ۱۸۷ء میں ہوا اسکا افر ارمرزا غلام احمہ نے اپنی کتاب نزول اس کے ص ۱۱ اپر کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی ولادت ۱۸۳۹ء یا ۱۸۲۰ء میں ہی ہوگی ہی۔ پھر مرزا غلام احمد نے ایک اور عنوان سے بھی اپنے سال ولادت کی خبر دی ہے۔ مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے:

حفرت مین موعود فرماتے تھے جب سلطان احمد پیدا ہوا اس وقت ہماری عمر صرف سولہ سال کی تھی (سیرة المهدی حصداص ۲۵۲)

یہ بات صرف مرزابشر احمد بی نہیں کہتے بلکہ قادیانیوں کے سب سے مختاط فحص اور مرزا صاحب کے قریبی دوست مولوی شرعلی بھی کہتے ہیں۔مرزابشر احمد کا بیان ہے کہ اسکا بھائی یعنی سلطان احمد ۱۸۵۲ء میں پیدا ہوا (دیکھئے میرة المہدی) اس صاب سے مرزاغلام احمد ۱۸۳۰ء میں پیدا ہوا تھا۔

مرزاغلام احمد کاسال ولاوت ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء تھا۔اور سال وفات ۱۹۰۸ء۔اب آپ حساب کرلیس کی مرزا. غلام احمد نے کل کتنی عمر پائی تھی؟ اگر سال ولاوت ۱۸۳۹ء شلیم کیا جائے تو کل عمر ۲۹ سال بنتسی ہے۔اور ۱۸۴۰ء مان کی جائے تو کل عمر ۱۸ سال کی ہوئی ہے۔

اب مرزاغلام احمد پر ہوئی وحی اور بشارت نیز خدائی وعدہ کو پھرا یک مرتبہ پڑھ لیجئے

" تيرى عمراى يرس كى موگى يايە كەپانچ چىسال زيادە ياپانچ چىسال كم".

اگر چوہتر سال ما نیس تو پانچ سال کم اورای سال ما نیس تو پورے گیارہ سال کم ۔اور چھیای سال ما نیس تو پورے گیارہ سال کم ہیں۔اب آپ ہی فیصلہ کریں کیمرزاغلام احمد کی سے الہامی پیشگوئی درست ہوئی یا یہ بھی دیگر پیش گوئیوں کی طرح جھوٹی ثابت ہوئی۔ ۲۸ مئی ۱۹۰۸ء کومرزاغلام احمد کی وفات پر قادیا نیوں کو تو بہ کرے مسلمانوں کی صف میں شامل ہوجانا چاہیے تھا کیمرزاغلام احمد کا گذاب ہونا سب پر کھل چکا تھا گر افسوس کہ انہوں نے دجل وفریب کا راستہ اختیار کیا اور مرزاغلام احمد کے سال ولا دت میں تبدیلیاں کرنی شوع کردی جہاں ہے بھی اس بلا کی اس میں دجل کی درائی ہو بائی ۔ جہاں سے بھی بات معلوم ہوئی تھی اس میں دجل کی راہ چلائی ۔ جولوگ خودا ہے ہاتھوں مرزاغلام احمد کی زندگی میں اسکا سال ولا دت ہوئی تھی اس میں دجل کی راہ چلائی ۔ جولوگ خودا ہے ہاتھوں مرزاغلام احمد کی زندگی میں اسکا سال ولا دت وہ بتایا جائے جس سے مرزاغلام احمد کی پیش گوئی پوری کہ کہا ہے کہا ہے کا میک خوا ہے کہا ہو جھیانے کی ایک ناکام کوشش نہیں؟ وہوجائے ۔ کہا ہے کھیا دجل نہیں؟ اور کیا ہے قادیان عوام سے بچی بات کو چھیانے کی ایک ناکام کوشش نہیں؟

برب ہے۔ بات کے بیٹ مزر میں کی مرزاغلام احمد نے اپنا سال ولا دت اس وقت بتایا ہے جب وہ مراحل نبوت طے کرر ہاتھا۔ ہوسکتا ہے کہا تکی یہ بات پہلی زندگی کی ہو جو ہمارے لئے جمت نہیں۔ ہاں ۱۹۰۱ءاوراس کے بعد کی کوئی تحریر ہوتو قابل غور ہوسکتی ہے؟

جواباً گذارش ہے کم رزاغلام احمد کی کتاب زول است ع ۱۹۰۲ء کی تصنیف ہے۔ مرزاغلام احمد نے اپنی عمر کے

بارے میں جو پیشگو ئیاں کیس تقی اس میں الہام وحی بشارت اور وعدہ کے الفاظ موجود ہیں۔اگر قادیا نیوں کو اس سے بھی کملی نہ ہوتو ہم مرزاغلام احمد کاوہ ایان بھی پیش کئے دیتے ہیں جواس نے ۱۹مئی ۱۹۰۱ و کو کورداسپور کی عدالت میں مرزانظام الدین کے مقدمہ میں بطور گواہ کے دیا تھا۔اس نے بھری عدالت میں کہا الله تعالی حاضر ہے میں سچے کہوں گامیری عمر ساٹھ سال کے قریب ہے (قادیانی اخبار الحکم ج ۵نمبر ۲۹ منظور الهي ص ٢٨١مرتبه منظور الهي قادياني منقول از قادياني ندب مس ٣٨٧) مرزاغلام احمد کی وفات ۱۹۰۸ء ہے آگر ۱۹۰۱ء میں مرزاصاحب ساٹھ سال کے تصوّر ۱۹۰۸ء میں کتنے سال کے ہوئے اتنی بات سے تومر زاطا ہر بے خبر نہ ہو <sup>تک</sup>ے۔ قادیانی علاءاور خلفاء نے مرز اغلام احمد کی اس پیشگوئی میں تحریف و تاویل کے بڑے مجیب کرتب و کھائے ہیں جس سے بعد چلا ہے کہ بیسب کے سب اس پیٹگوئی سے بہت پریتان ہیں اور بناوگ اسے جس قدر ۸۰ سال والى پنتگوكى كے قريب لانے كى كوشش كرتے ہيں بي مسئلدا نے لئے اتنابى زيادہ بيجيدہ موجاتا ہے اور ان سے بات بتا عظیمیں بنتی ۔۔اورمرزاغلام احمر کا کذاب بونااورروش بوجاتا ہے۔ ٤-١٩- من واكثر عبد الكيم خان نے ايك بحث من كها تعاكر رزاغلام احمير اكست ١٩٠٨ ويك مرجائ كاس کااعتراف مرزاغلام احمد نے اپنی کتاب چشمہ معرفت میں کیا ہے (ویکھیے سے ۳۳۷) مرزاغلام نے اسکے جواب میں کہا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا بلکہ اسکی عمر ہو ھے گی اور یہ بات اے خدانے کہی ہے۔ مرزانے ۵ نومبر ٤٠٩١ء كوايك اشتهار شائع كيا كها صفدان بذريعدوى بتايا بك ا ہے دشمن سے کہدے کہ خدا تھے ہے مواخذہ لے گا۔۔۔۔اور آخر میں اردو میں فریایا کہ میں تیری عمر کو بر صادوں گا یعنی و تمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی ے ۱۹۰ میں چودہ میننے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں یا ابیا ہی جود وسرے وشمن پیش گوئی کرتے ہیں ان سب کو میں جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھاووں گا تامعلوم ہوکہ میں خداہوں اور ہرا یک امر میرے اختیار میں ہے۔ (مجموع اشتہارات جسم ۵۹۱) مرزا غلام احمد کاتو یہاں تک کہنا تھا کہ اسکی عمر ۹۵ سال تک ہوجائے گی اور خدا کے ایک مقرب نے اس پر آ مین تک کهدی ہے۔اس نے بتایا کدوہ ایک قبر پر ہے اور صاحب قبرا سکے سامنے بیٹیا ہے مرز اکو خیال آیا کہ اس مقرب سے ضروری ضروری و عائیں کرا کراس پر آمین کہلواوی جائے تا کہ بات کی ہوجائے پھراس نے دعا ئیں شروع کردیں اوروہ آمین کہتاجا تا تھا۔اب آ کے پڑھے ا نے میں خیال آیا کہ بیدہ عابھی انگ لول کہ میری عمر ۹۵ سال ہوجائے میں نے دعا کی اس نے آمین نہ کہی میں نے وجہ بوچھی وہ خاموش رہا بھر میں نے بخت تکرار اور اصرار شروع کیا یہاں تک کراس سے ہاتھ یا فی کرتا تھا بہت عرصہ کے بعداس نے کہاا مجھاد عا کروش آمین کہوں گا چنا نچہ میں نے وعا کی کہالھی میری عر۹۵ برس کی ہوجاوے اس نے آمین کہی۔ (البدر ۱۸ تمبر ۱۹۰ ص ۲۷ تذکر وص ۵۰۷) افسوس کے مرزا غلام احمد کی عمر ۹۵ سال نہ ہوئی ورنہ اس مقرب کے ساتھ ساتھ اس کے بھی وارے نیارے

ہوجاتے۔

سو مرزا طاہر بتائیں کے مرزا غلام احمہ جولائی ہو، 19ء سے چودہ مہینہ کے اندرمر گئے پانہیں؟ اوراشتہار شائع کرنے کے سات ماہ بعد آنجہائی ہوئے پانہیں؟ خدانے اسکے دشنوں کی بات پوری کی۔ اسکی عمز نہیں بڑھائی ۔ اسے جھوٹا کیا۔ قادیائی عوام اگر ضداور ہٹ دھڑ می چھوڑ کر مرزا غلام احمہ کا ندکورہ بیان دیکھیں تو آئبیں مرزا غلام احمہ کے جھوٹا میں ذرابھی شک نہیں رہے گا۔ مرزا غلام احمہ نے اپنی (اس سال اورا سکے قریب والی) پیٹیگوئی کونقل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کن بات بھی کھی ہے:

اب جس قد رمیں نے بطور نمونہ کے پیش موئیاں بیان کی ہیں در حقیقت میر رصد ق یا کذب آز مانے کیلئے کانی ہیں (ازالداد ہام حصد دوم ۳۴۲)

کان بین در ارائی اوجاد کا مساور کا ۱۹۰۸ مرزاغلام احمد کی اس تصریح کی رو ہے دیکھیں تو کسی مخص کو یہ فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہوگی کہ مرزاغلام احمد کی بیہ پیشکوئی جھوٹی ثابت ہوئی اور و ہاپی ہی تحریر کی رو سے جھوٹا ثابت ہوا۔اب بھی اگر کوئی اسے جھوٹا نہ

ما<u>نے تو ہم کیا کرسکتے ہیں</u>۔\_\_

ہے۔ ہوئے یہ کہ الہامی دعوی اور خدائی و کی اور بشار<del>توں کی روثنی میں مرزاصاحب</del> کی عمر کم از کم ۲ سال ادر زیادہ سے زیادہ ۲۸ سال ہونی چاہیے تھی ۔ مگر مرزاصاحب ۱۹۰۸ء کو بعمر ۲۸ یا <del>۲۹ سال آنجسانی ہوگئے</del>۔ اسلئے وہ سب پیشگوئیاں جومرزاصاحب نے اپنی عمر کے بارے خداکے تام سے کی تھی سب جھوٹی نگلی۔ اور مرزاصاحب کا کذاب ہوتا کسی دلیل کامختاج نہ رہا۔ فاعتبدوا یا اولی الابصاد۔

#### ( ) پنڈت لیکھرام کی موت کی پیشگوئی مرزاغلام احمہ نے کہاپنڈ ت خرق عادت طور پرمرے گا۔ کمروہ چھری سے مارا گیا

بع (للہ (ار حس الرحمی مرزاغلام احمد اور آریہ پنڈت کیھر ام کے درمیان معرکہ آرائی اور بدزبانی کے قصوں نے پورے ملک میں بہت شہرت پائی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو جی بھر کر برا بھلا کہتے تھے اور بدزبائیاں تو انکے دن رات کا معمول بن چکا تھا۔ پنڈت کیھر ام ہے تو تو تع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنی زبان پر قابور کھے گا اور شریفانہ گفتگو اختیار کرے گا محرم زاغلام احمہ جواب ترکی بہترکی دینے میں پنڈت ہے کچھ کم ندتھا۔ لوگ کہدر ہے تھے کہ ایک خض جوابے آپ کو خدا کا تر جمان اور اسکا نبی کہتا ہے اسے اس قسم کی زبان استعال کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہیں آرہی ہے؟ مرزا صاحب نے آریہ قوم کے خلاف جوزبان استعال کی ہے ہم اسے کسی دوسرے وقت بیان کریں گے سردست اسی ایک تحریر دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ مرزا صاحب برکلا می میں کس نبچی سطح کی گر بھے تھے۔ مرزاصا حب لکھتے ہیں تو کہ ایس کا پر میشر ناف سے دیں انگل نبچے ہے بچھنے والے بچھ لیں (چشمہ معرفت ص ۱۰۹) کیا بیا نداز کلام کسی مامور من اللہ کے مدگی کا ہوسکتا ہے؟ اس سے آپ انداز ہ کریکتے ہیں کہ مرزا صاحب تہذیب وشرافت ہے کہ بی قدر دور تھے۔

مرزا غلام احمد اور پنڈلت کیکھر ام کے مابین زبانی اور تحریری مباحثے ہوتے جب اس سے کوئی بات بیجہ خیز نہ ہوئی تو مرزا غلام احمد نے ایک ون پنڈت کیکھر ام سے کہا کہ اگرتم کہوتو میں تنہیں قضاء وقد رکا معاملہ بتا سکتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے پنڈت نے کہا بتاوو۔ چنا نچے مرزا غلام احمد نے پنڈت کیکھر ام کے بارے میں ایک پیشگوئی کردی۔اور کہا کہ

مرزاغلام احمد کی استحریکو پھر سے ایک مرتبہ بغور ملاحظہ سیجئے۔ مرزا صاحب نے پنڈت کیکھر ام کی موت کی پیشگوئی کن الفاظ میں کی ہے؟ کہ پنڈت پراییا عذاب نازل ہوگا جو نرالا اور خارق عادت ہوگا لیخی ایسا عذاب جس میں کسی انسانی ہاتھ کا دخل نہیں ہوگا اس عذاب کود کیھتے ہی لوگ پکاراضیں گے کہ بین خدائی پکڑ ہے اور بیانسان کے کس سے باہر ہے۔ مرزاغلام احمد کے زد کیے خرق عادت کے کہتے ہیں اسے بھی ملاحظہ سیجئے اور بیانسان کے کس سے باہر ہے۔ مرزاغلام احمد کے زد دیک خرق عادت سے کہتے ہیں اسے بھی ملاحظہ سیجئے میں امرکی کوئی نظیر نہ پائی جائے ای کو دوسر لفظوں میں خارق عادت کہتے ہیں

(سرمه چشم آربیع ۱۷)

مرزاصاحب نے ایک اور جگہ کھیا

خارق عادت ای کوتو کہتے ہیں کہ جس کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے (هیقة الوق ص ۱۹۲) اس بات کو پھی عرصہ گذرا تھا کہ پنڈت کی تھر ام کو کی نے چھری ہے دار کر کے قبل کر دیا۔ مرز اغلام احمہ کو جب بی خبر پہو مچی کہ پنڈت کی تھر ام خرق عادت کے طور پر عذاب میں جتا انہیں ہوا بلکہ اسے کسی نے چھری نے قبل کردیا ہے تو اسکی ساری امیدوں پر پانی چھر گیا۔ بجائے اسکے کہ وہ اپنی خلطی کا اعتراف کر لیتا اور پیشکوئی کے غلط ہونے کا اقرار کرتا حجث سے اپنی پیشکوئی میں بیسوچ کر تحریف کر ڈالی کہ پرانے جسکڑے کے یا در ہے

یت کالات اسلام (۱۸۹۲-۹۳ء) میں مرزاصاحب نے اپنی پیٹکوئی درج کی ہے۔ مگر جب مرزاصاحب نے نزول اس (۱۹۰۲ء) لکھی تو اس میں پنڈت کیکھرام کی میت کی تصویر شائع کی اورا سکے حاشیہ میں اب یہ پیٹکوئی اس طرح پیش کی: میں نے اسکی نسبت پیٹکوئی کی تھی کہ چھ برس تک چھری سے مارا جائے گا (نزول اسے ص ۵۵س۔رُ۔خ ۔ج ۱۸ ص ۵۵۳)

مرزاصاحب فيرياق القلوب (١٨٩٩ء) من لكها:

یہ پیشگوئی نہ ایک خارق عادت امر پر بلکہ کی خارق عادت امور پرمشتل تھی کیونکہ پیشگوئی میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کیھر ام جوانی کی حالت میں ہی مرے گااور بذریونل کے مرے گا (تریاق القلوب ص ۲۷۵) مرزاغلام احمد کا پرجھوٹ بھی دیکھیں جواس نے فروری ۱۹۰۳ء کولکھا

خدانے دنیا میں اشتہارد سے دیا کیلیھر ام بوجا پی بدزبانیوں کے چھ برس تک کسی کے ہاتھ سے ماراجائے گا( نسیم دعوت ص۲۰۱۔ر-خ-ج ۱۹ ص۲۲ سے مجموعہ اشتہارات ج سم ۳۹۵)

مرزاصاحب كى كتاب هيقة الوي (مطبوعه ١٩٠٥) مي كهياي جموي بعى ملاحظه كري

آ ئینہ کمالات اسلام میں جن میں قبل از وقوع خبر دی گئی تھی کہلی ام کل کے ذریعہ سے چھرمال کے اندراس دنیا ہے کوچ کر جائے گا (ھیقة الوحی س ۲۹۳۔ر \_ خ \_ ۲۲مس ۲۹۳)

بحياباش وهر چه خوابی کن

چھری نے تل ہوتا تاریخ کا کوئی نرالا اور انو کھاوا قد نہیں ہے عام طور سے اس شم کے واقعات ہر جگہ ظہور میں آتے ہیں اسکوکی نے بھی نرالا اور فرق عادت عذا بہیں کہا۔ اس میں انسانی ہاتھ کام کرتے ہیں اور جو ہاتھ اس میں طوث ہوتے ہیں اگی گردنیں بھی پھر تا ہی جاتی ہیں اور اس پھر پھر بھانسیاں گئی ہیں۔ مرز اصاحب کی پیشگوئی کے الفاظ اس بات کے پوری طرح گواہ ہے کہ اس نے پنڈ ت کو ایسے عذا ب میں جتال ہونے کی پیشگوئی کی تھی جو فرق عادت کے طور پر تھی لیکن سے پیشگوئی ہر کر پوری نہ ہوئی اور مرز اصاحب بی اس پیشگوئی میں بھی غلط فیکے تو انہوں نے اپنی اس پیشگوئی کو تیج عابت کرنے کیلئے اپنے ہی الفاظ میں طرح طرح کی میں بھی غلط فیکے تو انہوں نے اپنی اس پیشگوئی کو تیج عابت کرنے کیلئے اپنے ہی الفاظ میں طرح طرح کی تحریف کی تاکہ انہوں کے اپنی اس پیشگوئی کو تیج عابت کرنے کیلئے اپنے ہی الفاظ میں طرح کی تو اس کی سے الفاظ کی دوئے کے اس کی بالفاظ کی دوئے کے اس الفاظ کی دوئے کے اس الفاظ کی دوئے کے الفاظ کی دوئے کی الفاظ کی دوئے کی الفاظ کی دوئے کے الفاظ کی دوئے کی دوئے کی دوئے کوئی کی دوئے کے دوئے کی دوئے کے دوئے کی دوئے ک

کیکھر آم کی موت کسی بیاری ہے نہیں ہوگی بلکہ خدا کسی ایسے کواس پرمسلط کرے گا جس کی آنکھوں سے خون شکتا ہوگا (مجموعہ اشتہارات جمع ۳۲۸)

مرزاصاحب نے جب جولائی اگست ۹۹ ۱۸ء میں تریاق القلوب کھی تو اس میں یہ الفاظ شال کردئے یہ موت کسی معمولی بیاری سے نہیں ہوگی بلکہ ایک ضرور ہیبت ناک نشان کے ساتھ لینی زخم کے ساتھ اسکاوقو عہ موكا (ترياق القلوب ص٢٦-ر-خ-ج١٥ ١٥٨)

مرزاصاحب پیچی لکھتے ہیں:

آسان پریقرار پاچکاہے کیلیمرام ایک در دناک عذاب کے ماتھ قبل کیا جائے گا (ایضاص ۲۶۷) مرزاصا حب کواپنے الفاظ میں باربارتبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ اس لئے کہ اٹکی پیشگوئی غلط ہوگئ تھی اوراب و چریف کر کے اپنی بات کوچی بمانا چاہتے تھے۔اور پیشگوئی کوحالات کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے گر افسوس کہ اس میں بھی وہ ناکام رہے اوران کا جھوٹ کھل کر سامنے آگیا۔

مرزاصاحب کی اس پیشگوئی کے جھوٹا ہونے پر مرزاصاحب کے بیالفاظ ہم انہی کی نذر کئے دیتے ہیں: کسی انسان کا اپنی پیشگو تیوں میں جھوٹا ٹکلنا خودتمام رسوائیوں سے ہڑھ کررسوائی ہے

(آئينه كمالات ابيلام م ١٥٧)

( نوٹ ) پنڈت کیکھر ام کوئس نے قل کیا بیمعلوم نہ ہوسکا انگریزوں کا دور تفاوی اس راز سے پردہ اٹھا کتے میں تا ہم مرز اصاحب کی تجریرات اس بارے میں کچھیم دلچیسی سے خالی نہیں ہیں:

مرزاغلام احمد کا کہنا ہے کہ کیکھر ام کوایک فرشتے نے لل کردیا تھا۔اور قتل ہے پہلے فرشتے نے مرزا صاحب ہے آ کر ہو چھاتھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔مرزاصا جب کے الفاظ یہ ہیں:

خونی فرشتہ جومیرے او پرظام موااوراس نے بوجھا کیکھر ام کباں ہے (طبقۃ الوحی ص ۲۰۱۱)

مرزاصاحب يملى لكه آئے ہيں

ا کیے تخص تو ی بیکل مہیب شکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسکی ہیت دلوں پر طاری تھی اور میں اسکود کھٹا تھا کہ ایک خونی تخص کے رنگ میں ہے اس نے جمھ سے پوچھا کیکھر ام کباں ہے؟ (ابینا ص ۲۹۷) ایک مخص تو ی بیکل مہیب شکل گویا اسکے چہرہ پر سے خون ٹیکٹا ہے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میں نے نظر اٹھا کردیکھا تو جمعے معلوم ہوا کہ وہ ایک ٹی خلقت کا شخص ہے ۔۔۔۔۔اس نے جمھ سے پوچھا کیکھر ام کبال ہے۔

(ترياق القلوب ١٦٧٥ ـر - خ - ج ١٥ ص ٣٩١)

ر رہیں ۔ رہیں رہیں ہوتا ہے کہ کیااس خونی فرشتہ کو معلوم نہ تھا کہ اس وقت کیکھر ام کباں پر ہے؟ کیا خدانے اسے نہیں ہتایا تھا کہ کھر ام فلاں جگہ پر ملے گا؟ آخراس خونی کومرزا صاحب سے پوچھنے کی ضرورت کیوں ہوئی۔اس قتم کی ہاتیں وہی پوچھتے ہیں جنہیں اس خاص مقصد کیلئے تیار کیاجا تا ہےاور جب وہ وقت آتا ہے تو پھروہ اس کوآ کر پوچھتے ہیں جس نے انہیں اس کام کیلئے تیار کیا ہوتا ہے۔

بدر کے میدان میں خدا کے ہزاروں فرشتے اتر ہے اور بعض صحابہ کرام نے انہیں دیکھا بھی کہ وہ خدا کے

وشمنوں کا کام تمام کرد ہے ہیں مگر آپ بی بتا کیں کیا انہوں نے حضور علیہ یاکی صحابی سے بوچھا کے فلاں فلان خدا کار حمن اس وقت کہاں ہے کہ میں اسکا کا م تمام کروں۔؟

کلان طور ہوئی ان وقت جات ہے کہ میں اسان کا ہم اس کی ۔ محر مرز اصاحب کے پاس آنے والا فرشتہ اتنا جال تھا کہ ندا سے خِدانے بتایا کیکھر ام کہاں ہے نہ خودا ہے یبتہ تھا اسے مرزا صاحب کے پاس آ کر پوچھنا پڑا کہاں وقت کیکھر ام کہاں ہوگا تا کہ میں جاکراس کوتِلّ پیتہ تھا اسے مرزا صاحب کے پاس آ کر پوچھنا پڑا کہاں وقت کیکھر ام کہاں ہوگا تا کہ میں جاکراس کوتِلّ تردوں ۔ بعض لوگ اس خونی فرشتے کا نام مٹھن لال بتاتے ہیں۔ مرزاصاحب کے اس فرشتے کا ذکر انگی

مقدس کتاب تذکرہ کے ص ۵۵۱ پرماتا ہے۔ پنڈ ت کیفر ام کے حامیوں کا کہنا تھا کر پیل مرزاغام احمد قادیانی کے اشارے پرکیا گیا ہے انہوں نے ایکی ر پورٹ بھی تکھوائی تا کہ اس پر کاروائی کی جائے۔ انگریزوں کا دور تھااور بیانکا خود کاشتہ بودا۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظرم رزاصاحب کے گھر کی ۱۱۸ پریل ۹۷ ءکو تلاشی بھی لی گئی تھی۔( دیکھیے مجموعہ اشتہارات ج٢ص ٣٨١) ليكن أنكريزول ساس بات كي اميد باندهني كدوه است خود كاشته بودا پر باته والي ساس

ہم اس وقت صرفِ بیتانا جاہے ہیں کمرز اغلام احمد کواپے جس پیٹگوئی کے پورا ہونے پر براناز تھااور جے وہ ہمیشہ اپن سچانی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے نہیں شریا تا وہ پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی نے نیے پنڈ ت ایسے عذاب كاشكار مواجي خرق عادت ممجما جائے اور نيدايي موت يائي جوسب سے زالي اور انو كھي جھي جائے۔ اسلئے مرزاصا حب کااورخصوصا مرزا طاہر کا پنڈت کیھرام کی پیشٹوئی کوبار بار ذکر کرنا تھلی ڈھٹائی ہے۔اور ا کیے جھوٹ کو بیج بتانا قادیانیوں کا ہمیشہ کا طریق رہا ہے۔ فاعتر وایااو لی الابصار

مولوی عبدالکریمِ قادیاِنی کِی صحتِ کی پیشگوئی مرز اغلام احمد قادیانی کے امام کی صحت کی پیشگونی پوری ند ہوئی اور وہ عجر تناک موت مرکبا

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

مرزاغلام احمد کی دکان نبوت کو چھانے میں جن اوگول کا سب سے زیادہ ہاتھ رہا ہے ان میں سیالکوٹ کے مولوی عبدالکریم بھی ہیں۔ بیابتدا ومیں سرسید کے دلدادہ تھے (سیرۃ المہدی جام ۱۳۱)اورطبیعت نیچریت کی طرنب مائل تھی ( سلسلہ احمدییص ۱۳۹۹زمرز ابشیر احرمطبوعہ قادیان ) قادیانیوں کے ہاں بیرمرز اغلام احمد ك دائين فرشية سمج جاتے بين (الفضل م جولا في ١٩٢٨ء) مولوي عبدالكريم مرزا صاحب كام ملى ره چکے ہیں۔اور مرزا صاحب کی تائید وحمایت میں انہوں نے کئی خطبے دئے اور بیٹیوں مضامین لکھ کرشائع کئے ۔اور ہروفت اسلام کے منفق علیہ عقا کیرکو نداق کا نشا نہ بنانا انکامعمول بن چکاتھا جبکہ مرز اغلام احمد پرقر آن کی آیتیں چیاں کرنا ایکے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بالآخروہ اللہ تعالی کی گرفت میں آیا اور خدانے اس پر ایسی یماری مسلط کی کیمرزاصا حب کابی عاشق مرزاصا حب کو پکارتارہ گیالیکن مرزاصا حب کواسکے قریب آنے کی ہمت نہ ہو تکی اور وہ بہانہ بنا کراس سے دور بھا گنار ہا۔ مرزاغلام احمد کے قریبی دوست مولوی مجمع تا اس کی عبر تناک مرض الموت اس طرح بتا تا ہے کہ:

ا ۱ اگست ۵ • ۱۹ء کومولوی عبد الکریم کے گرون کے نیچ چھوٹی سی چنسی نمودار ہوئی جومرض کی ابتدائقی پندرہ دن کے دن ۱۱۔ اکتو برکوانتقال کر گئے اس لمبی مرض کے اثناء میں کی دفعہ صحت کا رنگ آیا پھر مرض کاعود ہوا اور آخر ذات ابحب کے حملہ سے جس میں ۲ • اورجہ کا بخار ہو گیا جان سپر دخدا کی (الحکم کے ااکتوبر ۱۹۰۵ء)

جب مولوی عبدالکریم بیار ہوااور بیاری حد ہے ہوئے گئی تو مرزًا صاحب نے اپ امام کی صحت کیلئے وعا کی اور سوگیا ۔مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ آئیں خواب آیا کہ مولوی نورالدین ایک کپڑ ااوڑ ھے رور ہے ہیں ۔ پھر مرزاصا حب نے اس خواب کی تعبیر میں کہا

ماراتجرب کے خواب کے اعدر و تا چھا ہوتا ہے اور میری رائے میں طبیب کا رونا مولوی صاحب کی صحت کی بارت ہے (الکم اسا اگست ۱۹۰۵ء)

پیش نظرر ہے کہ یہ بات بطور رائے کے نہیں بطور وحی کے ہے کیونکہ مرز اصاحب کے بقول انبیاء کی رائے بھی وحی ہوتی ہیں (ویکھے ریویوج ۲ص ا۷)

پھر مرزاصا حب کوئی خواب آتے رہے اور مرزاصا حب مولوی عبدالکریم کی صحت کی پیشگوئی کرتے رہے۔ جب قادیانی لوگ مولوی عبدالکریم کی بیاری پر پریشان ہوتے تو مرزا صاحب پیشگوئی ساتے کہ فکر کی بات نہیں ہے۔ فدانے بتادیا ہے کہ مولوی صاحب کو صحت ہوگی۔ ایک مرتبہ مرزاصا حب نے بیاعلان کیا کہ آج تو اللہ تعالی نے خود مولوی عبدالکریم صاحب کو دکھا کرصاف طور پر بشارت دی ہے اس رویا کوئن کر جب ڈاکٹر صاحب پٹی کھولئے گئے تو فداکی قدرت کا عجیب تماشا کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہ کہ سارے زخم پر انگور آگیا ہے۔ (انگلم انتمبر ۱۹۰۵ء)

ای شارے کے من ابر مولوی عبدالکریم کی صحت کے بارے میں متوحش البابات لکھے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ قضاد قد رتو ایسی بی تقی مگر اللہ تعالی نے اپنے فضل ورحم ہے روبلاء کردیا

یعنی مولوی عبدالکریم کے بارے میں موت کافیصلہ ہو چکا تھالیوں اب ایسانہیں ہوگا خدانے رو بلاء کا بیالہام ۲۳ متر ۱۹۰۵ کو کیا یعنی اب بلاء کل گئی ہے اور اسے صحت کل جائے گی مگر انسوں کہ خدانے مرزاغلام احمد کو غلط اطلاع دی۔ مولوی عبدالکریم کوصحت ملنے کے بجائے بیاری بڑھتی گئی طاعون نے اسے چاروں طرف کھیرلیا تھا اسکا چین و سکون گٹ چہا تھا اور وہ تھا اسکا چین و سکون گٹ چہا تھا اور وہ اسکے دروسے چیختا رہتا تھا (ویکھیئے سرۃ المہدی حصہ اول ص ۱۲۱) مرزاغلام احمد نے اسکے لئے پورے قادیاں کی برف جع کی تھی تا کہاہے کچھ سکون ملے لیکن وہ آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے بارہام زاغلام احمد کو آور دی کہ دوا سے تر انظام احمد کو اسکے قریب جانے کی ہمت نہ ہوگی اسے تو میں جب بھی کوئی کہتا

کدای امام کی بیار پری کیلیے ہوآ کیں تو وہ جواب دیتا کہ جھیل اسے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ڈیڑھ دو ماہ ای جی ویکاریس گذر ہے کین ایک مرتبہ بھی مرز اغلام احمد اپنے امام کی بیار پری کیلئے نہ آیا یہاں تک کداسے موت آگئی اور مرز اغلام احمد نے دور دور دور سے اسکی آخری رسوم اداکی۔

وت المحرز اغلام احمد نے اپنے امام کی صحت کی پیشگوئی کی کیکن اسے صحت ندنی ۔ جو قادیانی پیہ کہتے نہیں تھکتے کے مرز ا مرز اغلام احمد نے اپنی موت کی چیر بھی تو دی تھی وہ پینیس سو چتے کے مرز اغلام احمد نے اپنے ان الہا مات میں نہ کسی کی تعیین کی تھی اور ندا سے بقینی بتایا تھالیکن مولوی عبدالکریم کی صحت کی پیشگوئی کرتے وقت صراحت سے اسکا تام لیا تھا اسلتے پیکہنا کہ مجبول الہا مات کا مصدات مولوی عبدالکریم تھا جھوٹ ہے اور بیسوائے مغالطہ کے اور کہتے تہیں ہے۔

(9)

## مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ریل گاڑی چلنے کی پیشگوئی اس پیٹگوئی کے نتیجیں شام اور مدید مورہ کے درمیان چلے والی ریل گاڑی بھی ہند ہوگی

ٔ باسمه تعالی۔

کد کرمداور دید منورہ کے درمیان بہت المبافا صلہ ہے اور بیاس دور میں جبکہ آج کی طرح سہوتیں نہ تھیں سفر خاصا مشکل تھا یہ اور اس سے دوسرے حالات کے بیش نظر ترکی حکومت نے منصوبہ بنایا کہ تجاج کرام کی سمولت کیلئے ان دونوں مبارک شہروں کے درمیان ریل گاڑی چلائی جائے تا کہ جباج کہ مادر مدید کے درمیان کا سفر آ رام کے ساتھ طے کریں اس سلسلے میں ترکی حکومت نے مالی تعاون کیلئے بھی ائیل کی مرزا غلام احمر کو کہیں سے اسکی فہر ہوگئی کہ ترکی حکومت کے منصوبے میں بیات طے ہو چکی ہے کہ ترمین شریفین کے درمیان ریل گاڑی چلائی جائے اور یہ کا معتقریب شروع ہونے والا ہے چنا نچراس نے موقع سے قائدہ اٹھاتے ہوئے فداکے تام پریہ پیٹیگوئی جاری کردی کہ ترمین کے درمیان ریل جاری ہوگی اوراس نے تر آن وصدیت کی آیت وا حادیث پڑھ پڑھ کروگوں کو جلایا کہ یہ سب سے موعود کی نشانیاں ہیں جو میری تائید کیلئے کے خود میں آرہی ہیں مرزا غلام احمد نے بڑ مخود مولو ہوں کی بے عظی کارونا روتے ہوئے کا کھاکہ

ان مولو یوں کی سمجھ پر پچھوا ہے پھر پڑ گئے ہیں کہ کسی نشان سے فائدہ نہیں اٹھاتے .....ان مولو یوں نے اس نشان کو بھی گاؤ خورد کردیا اور حدیث سے منھ پھیرلیا یہ بھی احادیث میں آیا تھا کہ سے کے وقت میں اونٹ ترک کئے جائیں گے اور قر آن شریف میں بھی وارد تھا کہ واذا العشار عطلت اب بیلوگ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں بڑی سرگرمی سے دیل تیار ہور ہی ہے پھر اس نشان سے پچھے فائدہ نہیں اٹھاتے (ضمیر تخذ کولڑویہ ص سارے نے جلدے اص ۲۹)

اس میں مرز اغلام احمہ نے اپنے میے موجود کا نشانی اس بات کو بھی قرار دیا کہ مکداور مدینہ میں ریل چلے گی۔ بد

تو قرآن وحدیث کے نام پر تھا اب اس نے پیٹیگوئی کردی کہ اس ریل کا چلنا تین سال کے اندر ہوگا ۔قادیا نیوں کاعقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمہ جو کہتا تھا اسکے پیچھے تائیدالی شامل ہوتی تھی۔خود مرزا غلام احمہ بھی اس کامدی تھااس نے کلھا کہ

روح القدس کی قدسیت ہروفت اور ہردم اور ہر لحظ بلاف کم کم تمام توی میں کام کرتی ہے (آ مینه کمالات اسلام حاشیہ۔رے نے جلد ۵ص ۹۳)

ظاہر ہے کہ ترمین کے درمیان ریل چلنے کی پیشگو کی میں روح القدس کی قدسیت کیے علیحدہ روئحتی ہے۔مرزا نادہ احسے زکلہ ا

کوئی قادیا فی سریراہ یا اکلی رعیت مرزاغام احمد کے اس جبوث پر وجد میں آئے یا ندآئے ہمیں اس سے غرض نہیں سوال صرف یہ ہے کہ مرزاغلام احمد کی یہ پیشکوئی کہ تمین سال کے اعدرا عدر مین شریفین کے درمیان ریل گاڑی چلے گی چ ثابت ہوئی یا جبوث؟ قادیا فی مناظر جلال الدین شس کا کہنا ہے کہ تحفہ گوڑ و یہ کا زمانہ تالیف ۱۹۰۰ء ہے اس بیان کی رویے ۱۹۰۱ء (اوراگر ۱۹۰۱ء سلیم کیا جائے تو ۱۹۰۵ء کی احمین شریفین کے درمیان ریل گاڑی چل جائی چاہتے تھی مگر انسوں کہ اس پیشکوئی کو تقریبانو سے سال ہونے جارہ ہیں گر وہاں ریل کا نام ونشان تک نہیں ہے۔ مقام عمرت تو یہ ہے کہ ترکی حکومت کے دور میں شام اور مدید منورہ کے درمیان کی ندگی درج میں جوریل گاڑی چلاگرتی تھی وہ بھی بند ہوگی اور مدید منورہ کا ویران اسٹیشن مرزا منام امرک پیشکوئی کے جو تا ہونے کا کھلا جو تبیس تو اور کیا ہے؟ یہ تھے ہے کہ سعودی عرب میں قادیا نیوں کا داخلہ بند ہے تاہم وہ اگر کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں کہ کیا حربین شریفین کے داخلہ بند ہے تاہم وہ اگر کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں کہ کیا حربین شریفین کے داخلہ بند ہے تاہم وہ اگر کسی جھی مسلمان سے یہ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں کہ کیا حربین شریفین کے داخلہ بند ہے تاہم وہ اگر کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں کہ کیا حربین شریفین کے داخلہ بند ہے تاہم وہ اگر کسی جھی مسلمان سے یہ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں کہ کیا حربین شریفین کے داخلہ بند ہے تاہم وہ اگر کسی جھی مسلمان سے یہ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں کہ کیا حربین شریفین کیا

درمیان ریل کاسفر ہور ہاہا ورکوئی حاجی ریل میں پھل فروٹ کھا کرمدینہ پنج رہاہے؟ اگراسکا جواب نفی میں ہے اور یقیا ہے اور یقیناً ہے تو یہ بات قادیا نیوں کوغور کیلئے کافی نہیں؟ آئندہ کی دور میں اگریسفر جاری بھی ہوجائے تو بھی اس سے مرزاغلام احمد کے جھوٹا ہونے پرکوئی فرق ندر سے گا۔ ہاں بیاور بات ہے کہ پچاس اور پانچ میں فرق ندکرنے والے پھر بھی اس کوجھوٹا کہنے ہے کتر ائیس تو ہم کیا کرسکتے ہیں۔۔۔۔۔۔

 $(1\cdot)$ 

## ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی کی موت کی قادیانی پیشگوئی قدرت خداکی که مرزا غلام احمد پہلے آنجہانی ہوگیا

بسم الله الرحمن الرحيم:

مرزاغلام احمرقادیاتی نے جب اسلام کی خدمت کے عنوان سے اپنے آپ کو متعارف کرایا اور اسکے لئے لیے چوڑے دعوے کئے اپ چوڑے دعوے کئے تو بہت سے عوام و خواص اسکے دعو کے میں آگئے اور انہوں نے اسے ایک مسلمان عالم کی حثیت سے نہ صرف قبول کر کرلیا بلکدا سکے لئے اپنا جان و بال بھی پیش کرنا شروع کردیا تھا جنگے پاس رسائل واخیار شخص انہام احمر کی تو صیف و تعریف کی اورعوام کواس سے وابستہ ہونے کی سلقین و تاکید کی انہی کو گوں میں پٹیالہ کے معروف تحق و اکثر عبدالحکیم خان بھی شخے جو مرزا غلام احمر کے دعوکہ کا شکار ہو گئے اور اپنے رسالہ الذکر الحکیم میں مرزا غلام احمد کی تعریف و تو صیف میں عرصہ دراز تک گئے رہے اور کو گول کر کے مرزا غلام احمد کے حلقہ بیعت میں لا تا اپنی سعادت سمجھا اور خود بھی اسکے حلقہ میں آثال ہوگئے۔ واکی مرزا غلام احمد کے حلقہ بیعت میں لا تا اپنی سعادت سمجھا اور خود بھی اسکے حلقہ میں آثال ہوگئے۔ واکی مرزا غلام احمد کے حلقہ بیعت میں لا تا اپنی سعادت سمجھا اور خود بھی اسکے حلقہ میں

ہے دوم اگر اسکور حمانی مانا جائے تو اسکے تیج معنی یہ ہیں کہ مرز اانسا نیت سے دوراورا کیے جریص او ٹنی کے مشابہ ہا اسکامٹن محض بہی ہے کہ اسکو چندے دیتے رہوا کیے خواب میں دیکھا کہ مرز ااک کیم تیم جرّل کی صورت میں ایک تیز سوار گھوڑے پر سوار تیز کی سے دوڑ رہا ہے اور میں ایک پلیل کے درخت کے نیچے گھڑا ہوں اسکی فاہراتعبیر سے ہے کہ پلیل کا درخت اسلام ہے مرز اکواس سے پھی تعلق نہیں اور چندوں سے موٹا تازہ ہو کراپنے نفس کے دستہ پر سوار چلا جارہا ہے تمام خوابات متذکرہ الذکر اٹھیم نمبر اہیں درج ہیں جو ۹۱ ماء میں چھپا تھا ( ص۲۹)

ڈاکٹر صاحب موصوف نے لکھا ہے کہ جب وہ مرزاغلام احمد کی تعریف میں کوئی بات لکھتے تو آئییں خواب میں کی جھا شارات ملتے تھے لین چونکہ مرزاغلام احمد کا نشدان پر سوارتھا اسلئے انہوں نے ان اشارات پرزیا دہ توجہ نہ کی ۔ جی کہ کچر بات پرزی وضاحت کے ساتھ ساتھ ساتھ ان کئی ۔ اور آئییں یہ بیجھنے میں پھر کوئی دشواری نہ ہوئی کہ مرزاغلام احمد کا اسلام کی خدمت کا دعوی بے حقیقت ہے اور اصل مقصد وولت وشہرت حاصل کر تا اور لوگوں کو انگریز کے قدموں میں لا تا ہے تو انہوں نے مرزاغلام احمد سے اپنا رشتہ منقطع کر دیا مرزاغلام احمد نے اس انگریز کے قدموں میں لا تا ہے تو انہوں نے مرزاغلام احمد سے اپنا رشتہ منقطع کر دیا مرزاغلام احمد نے اس انگریز کے چیش نظر کہ کہیں سارے راز کھل نہ جا کیں ڈاکٹر میں اسکے چوابات دیے اور مرزاصا حب کی تروید میں مختلف رسائل تحریر کے اور مرزاصا حب کی خالفت اور اسلے عقائد کی تروید کی تا دیا۔

ڈاکٹر صاحب جب مرزاغلام احمد کے صلقہ بیعت میں آئے تو دیکھا کہ قادیا نیوں کوتو حید ہے کوئی لگاؤٹییں ہے تو انہوں نے تو حید کے موضوع پر پچر کیکچردئے پھر کیا ہواا ہے ڈاکٹر صاحب سے سننے موصوف لکھتے ہیں: جب اسکیے خدا کا ذکر کیا جائے تب ان لوگوں کے دل جو آخرت کوئیں مانے گھیرا جاتے ہیں اور جو نمی غیر خدا (مرزاوغیرہ) کا ذکر شروع ہوتو وہ ہشاش بٹاش ہوجاتے ہیں بھی وجہ میری علیحدگی کی ہوئی جب میں نے شروع میں مرزائیوں کا بگڑا نداق دیکھا اور تو حید و تبجید باری تعالی پر لیکچر دیے شروع کئے تو وہ بگڑے اور گھیرائے اور آخرکا رفعل ایز دی سے مجھے اس شرک جماعت سے نجات کی (ص۱۲)

مرزا غلام احمد نے تسلیم کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالکیم خان نے اسکی بیعت کی تھی اور برابر ہیں برس تک میر ہے مریدوں اور میری جماعت میں واخل ہوا (چشمہ معرفت ص ۳۳۷) اور چند دنوں سے مجھ سے برگشتہ ہوکر سخت مخالف ہو گئے ہیں اور اپنے رسالہ اسلی الدجال میں میرانام کذاب مکار شیطان دجال شریر اور حرام خور رکھاہی اور مجھے خاس اور شم پرست اور نفس پرست اور مفسد اور خدا پر افتر اور نے والا قرار دیا ہے۔۔ (مجموعہ اشتہارات جلد سم ۵۵۷)

ڈ اکٹر عبدا تھیم خان کا کہنا ہے کہ مرز اغلام احمد کا فتنہ وجالی فتنہ ہے کچھ کم نہیں ہے اورانہوں نے بیدوی بھی کیا کہ بیفتذا نئے ہاتھ سے پاش پاش ہوکر رہے گا اور مرز اغلام احمد کا دجل دفریب کا پردہ چاک ہوکر رہے گا چنانچے موصوف جب میدان مقابلہ میں نکل آئے تو مرز اغلام احمد کے کاروبار پر اچھا خاصا اثر پڑنے لگا اور مرز ا غلام احمد کے معقدین ڈاکٹر صاحب کے گردجمع ہونے لگے۔ مرزاغلام احمد نے جب اپنی کشتی ڈوبتی دیکھی تو ڈاکٹر صاحب نے نبوت تو ڈاکٹر صاحب نے نبوت کا دعوی کردیا ہے اسلے وہ مرتد اور واجب القتل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ مرزا صاحب اور اکلی جماعت نے قادیا ٹی اخبار دیویوآف ریکٹن کے دیمبر ۲۰۱۰ء کے شارہ میں:

میری نبیت شاکع کمیا کہ آیک جمونا نبی پٹیالہ میں ظاہر ہوا ہے جس کانا م عبدائکیم خان ہے (ص۱اوص ۳۱) مرز اغلام احمد نے ڈاکٹر صاحب پر بیالزام کس لئے عاکد کیا؟ اس لئے کہ مرز اصاحب کے بارے میں کبی گئ با تیس قابل اعتبار نہ رہے اور عوام میں اسکو پذیرائی نہل سکے پہلے ہی کہدیا جائے کہ بیوسر تقہ ہے اور اسکا بیہ عقیدہ ہے ۔ آج بھی قادیانی علاء اس طرح کے پراپیگنڈے کے ذریعہ قادیانی عوام کوئی بات کوئی قادیا نی سے روکے ہوئے ہیں اور چھو منے ہی علاء اسلام کے بارے میں غلط پراپیگنڈہ کردیتے ہیں تا کہ کوئی قادیا نی علاء اسلام کے پاس نے جائے اور یوں وہ ہمیشہ مرز اغلام احمد کے خاندان کاغلام بنارہے۔

جوقادیانی این آپ نیڈر کی یہ بات نہیں مانے اور علاء اسلام ہے لی کرایٹ سوالات ادر اشکالات کا جواب حاصل کرتے ہیں تو آخر کاروہ حق کی راہ پالیتے ہیں۔ہم قادیانی عوام سے درخواست کریں گے کہ دہ علاء اسلام سے ملیں آئییں وہاں اینے اشکالات کا تسلی بخش جواب مل جائے گا پھروہ خود فیصلہ کرشکیں گے کہ حق کا راستہ کدھر ہے ادر کونسار است جنم کی طرف لے جاتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے مرزاغلام احمر کے اس الزام کی کھلی تر دیدی اور بتایا کہ بیسب مرزاغلام احمد کااپنااختر اع اوراسکی جماعت کا جھوٹ ہے۔مرزاغلام احمد جب اپنے اس حرب میں بھی تا کام ہوگیا تو پھراس نے حسب معمول ڈاکٹر صاحب کی موت کی پیشکوئی کردی اور کہا کہ اسے خدانے خبر دے دی ہے کہ وہ ہلاک کیا جائے گا ۔ڈاکٹر صاحب کی میں : ۔ڈاکٹر صاحب کی میں :

میری نسبت ۳۰ می ۱۹۰۱ کوشا کع کیا کے فرشتوں کی تھنجی ہوئی تلوار ترے آگے ہے۔۔جس کے معنی الفاظ کے لحاظ سے فوری موت کے سوائے اور کچھ نہیں ہو سکتے (رسالہ نہ کورص ۲۲) مرزاغلام احمہ نے ۱۱ اگست ۲۰۹۱ء کو یہ پیٹیگوئی پھرشا کئے بھی کر دی تھی (مجموعہ اشتہارات جساص ۵۲۰)

ڈ اکٹر عبدا تکیم خان نے مرز اصاحب کواس کی زبان میں اسکا جواب دیا۔ ڈ اکٹر صاحب نے ۱۲ جولائی ۱۹۰۷ء کا اپنا البام لکھا:

مرز امسرف ہے کذاب ہے اور عیار ہے صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گااور اسکی میعاد تین سال بتلائی گئ (مجوعداشتہارات جسم ۵۵۹)

محر ڈاکٹر صاحب نے کم جولائی ۱۹۰۱ء کومرز اغلام احمہ کے بارے میں بیالہام ٹاکع کیا: آج سے چودہ اہ تک بسرائے موت ہادیہ میں گرایا جائے گا (ایسناص ۵۳) مرز اغلام احمہ نے تسلیم کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا یہ الہام ٹاکع کیا ہے اور کہا ہے کہ

صرف جولائی ١٩٠٤ء سے چود ومبینتک تیری عمرے دن روضے میں (مجوعداشتہارات جسم ١٩١٥)

اس کا عاصل یہ ہے کہ مرزاصا حب اگست ۱۹۰۸ء ہے پہلے پہلے مرجائیں گے۔ اگر مرزاصا حب اس مدت میں فوت نہیں ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئی غلا ہوگی اور اگر مرزاصا حب اگست ۱۹۰۸ء ہے پہلے مرجاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی پیشگوئی درست ہوگی۔ مرزاغلام احمد کو جب اس بات کی خبر پہو خی تو اس نے کہا کہ دیکھنا کون پہلے مرتا ہے۔ مرزاصا حب نے ۵نوم برے ۱۹ءکوا کی۔ اشتہار شائع کیا اور کہا کہ خدانے اسے اردو میں بتایا ہے کہ تیری عمر پر سے گی اور دیمن کی بات پوری نہوگی (اردو میں شائداس لئے یہ وتی آئی کہ بات بلکل صاف صاف رہے کوئی بات پیچیدہ ندر ہے) مرزاصا حب نے لکھا کہ

(خدانے) آخر میں اردو میں فرمانیا کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گالینی دیٹمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی ے ۱۹۰۰ء سے چودہ مہین<del>ہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے میں یا ایسا ہی جود دسرے دیٹمن پیش گوئی کرتے ہیں ان سب کو میں</del> جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تامعلوم ہو کہ میں خدا ہوں ادر ہراکیک آمر میرے اختیاد میں ہے ( مجموعہ اشتہارات جسم قل ۵۹۱)

پھر مرزا غلام احمد نے اپنی آخری کتاب جوائی موت سے صرف چندون پہلے شائع ہوئی تھی اس میں مزید وضاحت کے ساتھ اسے پیش کیا اور کہا کہ خدانے بتایا ہے کہ خدا کی نظر میں جو بچاہے خدااسکی مدد کرے گامیں چونکہ اسکانی ہوں اسلئے میری مدد کی جائے گی اور ڈاکٹر صاحب ہلاک ہوکر عذاب میں بتایا کئے جا میں گے۔ یقین نہ آ ہے تو مرزاغلام احمد کی اپنی تحریر دیکھیں۔اس نے کھا:

کی اور دیمن مسلمانوں میں ہے میر کے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے اور ا تکانا م ونشان ندر ہاہاں آخری ویشن اب ایک اور پیدا ہوا جس کانا م عبدالکیم خان ہے۔ اور وہ ڈاکٹر ہے ریاست پٹیالہ کار سے والا ہے۔ جس کا دعوی ہے کہ میں آئی زندگی میں ہی: ۱۳۰ گست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجاؤن گا اور بیا آئی کیلئے ایک نشان ہوگا ۔۔۔۔۔۔ کر خدانے آئی پیشگوئی کے مقابل پر جھے خبر دی کہ وہ ( لینی ڈاکٹر ندکور ) خود عذاب میں جتلا کیا جائے گا اور خدااس کو ہلاک کرے گا ۔۔۔۔۔ یہ بات بچ ہے کہ جو خص خداتعالی کی نظر میں صادق ہے خدااس کی مد کر ہے گا (چشمہ معرفت میں سے حدااس کی سے دیا ہے کہ جو خص خداتی کی تشریع میں مادق ہے خدااس کی مدر کے گا (چشمہ معرفت میں سے مدالے کی سے مدالے کی مدر کے گا (چشمہ معرفت میں سے مدالے کی سے مدالے کی سے مدالے کی سے مدالے کی مدر کے گا (چشمہ معرفت میں سے مدالے کی سے مدالے کر سے مدالے کی سے مدالے کی سے مدالے کے دور سے مدالے کی سے مدالے کی سے مدالے کی سے مدالے کی سے مدالے کر سے مدالے کی سے مدالے کے مدالے کی سے مدا

مرزاغلام احمد نے اس میں تسلیم کیا ہے کہ خدا نے اسے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے مرے گا ورمرزا کی عمر برد ھے گی۔ یمرزاصاحب کی کسی کی موت کے بارے میں شاید آخری پیش گوئی ہے تمرافسوں کہ وہ بھی غلانگل اور خدا نے اس کی کی موت کے بارے میں شاید آخری پیش گوئی ہے تمرافسوں کہ وہ بھی غلانگل اور خدا نے اس بھر کو انسان مورزا غلام احمد کی وفات ۲۹ من ۱۹۰۸ء ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب مرزا صاحب کی وفات کے بعد دس سال سے زاید عرصہ حیات رہے اور ۱۹۱۹ء میں انکی وفات ہوئی۔ اب آپ بھی ما حب کی دوفات ہوئی۔ اب آپ بھی جبا کی میں مرزا غلام احمد اس میں مورزا غلام احمد اس میں میں بیا ہوتا تو اس کی بات میں مورزا غلام احمد اس میں بیات میں میں بات میں بیات میں بیا ہوتا تو اس کی بات میں بیا ہوتا تو اس کی بات میں دور پوری کی جبر ان اللے میں کی بات میں بیا ہوتا تو اس کی بات میں بیان قابل عبرت ہے: کیوں کر ممکن ہے کہ صادق کی پیشکوئی جبو ٹی کے در یا تیا القلوب میں ۲۳۰ )

لِا ہور کے پیر بخش پنشنر پوسٹ ماسٹر نے اپنی کتا ہتر وید نبوت قادیانی میں مرزا صاحب کی کذب بیانیوں اور ا کی جھوٹی پیشکوئیوں کی فہرست میں اس واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ متاسب معلوم ہوتا ہے اسے بھی یہاں بطور ر یکار ذُنقل کردیا جائے۔ موصوف نمبر ۸ میں لکھتے ہیں ڈ اکٹر عبد اککیم خان نے کہا

مرزامسرف كذاب ہےاورعیار ہے صادت كے سامنے شرير فا ہوگا۔ الہام١١ جولا كى ١٩٠١ء ۔۔ ناظرين بد البام عج أكل كمرزاصا حب ٢٦مي ١٩٠٨ وعبدالكيم خان كي موجودكي من فوت موسك جب ايك جز الهام كي خدانے کی کردی یعن مرزا صاحب کوموت دی اور ڈاکٹر صاحب ندمرا تو اابت ہوا کہ عبدا کیم جومرزا صاحب كوكاذب كتاتعا صادق ہے اور مرز اصاحب ضرور كاذب تصاللت تعالى كے عالب ہاتھ نے فيعلہ سے جموف كاكيا حالانكدمرزا صاحب فيجمى ابناالهام شائع كيا تعاكديس صادق مول مير سرسامن عبدالكيم فوت ہوگا مگر خدانے اپنے فعل سے دنیا کوا طلاع دے دی کہ کاذب پہلے فوت ہوا لینی مرز ا صاحب ڈاکٹر عبدا کیم خان کے مقابلہ میں پہلے فوت ہو گئے لیکن انہوں نے معیار صدافت یہی رکھا تھا کہ اگر عبدا کیم خان میرے مقابلہ میں زندہ رہااور میں پہلے مرکیا تو کاذب ہوں گا پس اب مرزاصاحب کے کاذب ہونے میں انکاابنا کام بی کافی ہے۔ (تر دید نبوت قادیانی ص مسامطیومہ کری پریس لا مورجنوری ١٩٢٥ء باردوم) (نوٹ۔۔۔ راقم الحروف کے پاس پیر بخش صاحب کی میٹیتی کتاب محفوظ ہےاور ڈاکٹر صاحب کی کتاب کی کالی بھی موجود ہے۔)

قادیانی سربراه مرزا طاہر سے تو ہمیں کوئی تو تع نہیں کہوہ ان حقائق کوایے عوام کے سامنے لانے کی ہمت کریں گے تاہم قادیانی عوام کو چاہیے کیوان حقائق پرتھوڑی دریغور کریں اور پھر انصاف سے بتا کیں کہ مرزا غلام احمر کے ہاتھ میں اپناہا تھ دینا کو کی عقلندی ہے؟ اور پچھ دنیا بانے کی محبت میں ہمیشہ کیلے آخرت کا سودا كرديناب وقوفى نبيس تو اوركياب \_\_\_ فاعتروايا اولى الابصار:

(11)

مرزا غلام احمد کی پسر موعود کی دی پیشگوئی مرزا کیلنے رحمت کا وہ نشان جو مرزا کو بے نشان کرگیا

بسم الله الرحمن الرحيم: مرزاغلام احرقادياني كى معروف پيشگوتيون من أيك پيش كوئي وه ب جے خوداس نے رحمت كانشان اور خدا کی قدرت کاعنوان قرار دیا تھااس پیٹگوئی کے اعلان کے بعد موافقین اور خالفین سب کے سب اس پیٹگوئی كي يحيل يا اسكى ترويد كا تظار من ملكي موع تصريعض قاويانيون في مرزاغلام احمرك اس پيشكو كي كودور دورتك بينجاديا تعااوراسكومرزاغلام احمد كےصدق اور كذب كاعنوان بناديا تعابيه يشكوكي مرزاغلام احمد ف ا ب گھر پیدا ہونے والے نے بچے کے بارے میں کی تھی۔

مرزاغلام احمد کی بیم نصرت جہاں ان دنو احمل سے تھی۔مرزاغلام احمد نے ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء کو بیاشتہار

شالع کیا:

س بی بیشگونی بالہام اللہ تعالی واعلامہ عزوجل ۔۔فدائے رہم وکریم بزرگ ویرز جو ہر چیز پر قادر ہے جھ کو ایسے الہام سے فاطب کر کے فر مایا کہ میں تجھے ایک رحمت کانشان و بتاہوں اسکے موافق جو تونے جھے ہے مانگا سوقد رت اور رحمت اور قربت کانشان تجھے و یا جاتا ہے ۔۔۔۔۔سو تجھے بشارت ہو کہ ایک و جیداور ایک پاک لڑکا تجھے دیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔سو تجھے بشارت ہو کہ ایک و جیداور ایک پاک لڑکا تجھے دیا جاتا ہے جاسکو ایک نام عنموائیل اور بشر بھی ہے اسکو مقدس روح دی گئی ہے وہ ورجس ہے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے ۔۔۔۔۔وہ صاحب شکو ہاور بشر بھی ہے اسکو ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور بیا ہے گا اور بیا ہوگا وہ دنیا میں آئے کا دوشنہ ہے مبارک دوشنہ ۔۔۔۔۔وہ مبارک دوشنہ ۔۔۔۔۔وہ مبارک اور جو میں اس سے مبارک اور جلال الی کے ظہور کا موجب ہوگا ۔۔۔۔ز مین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قو میں اس سے مبارک اور جلال الی کے ظہور کا موجب ہوگا ۔۔۔۔ز مین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قو میں اس سے مبارک اور جلال الی کے ظہور کا موجب ہوگا ۔۔۔۔ز مین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قو میں اس سے مبارک اور جاتا ہے گا اور قو میں اس سے مبارک اور جلال الی کے ظہور کا موجب ہوگا ۔۔۔۔ز مین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قو میں اس سے مبارک اور جلال الی کے ظہور کا موجب ہوگا ۔۔۔۔ز مین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قو میں اس سے مبارک و پائیس کی (مجموعہ اشتہارات کا ص) ۱۰

مرزا غلام احمہ ہے یو چھا گیا کہ بیرحمتوں اورنشانوں والالڑ کا کب پیدا ہوگا؟ مرزا صاحب نے ۲۲ مارچ مرد درک کئی بیٹتریں میں انتظام کی عدم سے ایس میں کا

۱۸۸۷ء کوایک اشتہار واجب الاظہار کے نام ہے لکھااس میں لکھا: ہم جانتے ہیں کہ ایسالڑ کا بموجب دعد ہ البی تو بر*س کے عرصہ تک* ضرور پیدا ہوگا۔ (ایضا ص ۱۱۷)

مرزاغلام احمد کے ذکورہ جواب پراسکے اپنے بھی جیران تھے اور آپی میں چہ کیو کیاں کررہے تھے کہ آخرمرزا غلام احمد کوصاف صاف بات کرنے کی جرات کیوں نہیں ہور ہی ہے۔ مرزاصا حب کو جب اسکی اطلار ع ہوئی تو وہ فورامراقب ہوگئے۔ اور پھرانہوں نے اشتہار صداقت آٹار کے نام سے ایک اشتہار شائع کیا جس میں

مرزاغلام احمد کے اس اشتہار سے پہ چانا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ پیشگوئی حالمہ بوی سے ہونے والے یچ کے بارے میں کی تھی مرزاغلام احمد کے ان الفاظ پر پھرغور کریں ایک لاکابہت ہی قریب ہونے والا ب جوایک مدت مل سے تجاوز نہیں کرسکتا

گیایہ الفاظ نہیں بتائے کی مرزا غلام احمری اس پیشکوئی میں کیام ادیے؟ جوں جوں ولادت کے ون مزدیک آرہے سے قادیانی عوام کی خوشی میں اضافہ ہور ہا تھا اور وہ اس خیال میں گن سے کہ اب پریشانیاں ختم ہوگی اور رحمتوں کے دن آئیں مجے محر ہوا کیا؟ مئی ۱۸۸۱ء میں مرزا غلام احمدی ہوی نے پچے جنا۔ گھر سے مبارک مبارک آ واز آنے گئی۔ مرزا غلام احمدی با چھیں خوشی کے بارے کھل پڑیں۔ قریب تھا کہ وہ پسر موجود کے تو لد کا اعلان کرتا کہ گھر ہے آ واز آئی کہ لڑی ہوئی ہے؟ پکی ہوئی ہے مبارک ہو۔ جو نمی بیآ واز مرزا غلام احمد کے کان سے قرائی ساری خوشی تم سے بدل کی اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ مرزاصا حب کااس وقت کا حال کچھ اس سے مختلف نہیں تھا جو حال قر آن کریم نے مشرکین کمہ کا بیان کیا ہے کہ انکام تھے اور جو جاتا تھا۔ اللہ تعالی خوشی ہے بیات کے گھران کے گھران کے میں جب ان کے گھرائی کی بیدا ہوتی ہے:

ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء مابشر ايمسكه على هون ام يدسه في التراب (پ١١٣٥ على هون ام

(ترجمہ)اس کامنوسیاہ پڑجاتا ہے اوروہ (ول میں) میں گھٹنار ہتا ہے اس بری خبر پرلوگوں سے چھپاچھپا پھڑتا ہے اسے (اس بجی کو)رہنے دے ذلت قبول کرکے بیااسکوگاڑ دیے ٹی میں۔

جب پی خبرعام ہوئی کے مرزاصا حب کے ہاں لڑکی ہوئی ہے سب مرزاصاحب کی اس پیشگوئی کے غلا ہونے کا اقر ارکرتے اور کہتے کہ اس سے ذیادہ جھوٹا اور کون ہوگا جو خدا کے نام پر اس سم کی جھوٹی ہا جس گھڑتا ہے۔ مرزا صاحب کی اس پیشگوئی کے جھوٹا ہونے پر ایک عام آ دمی کا کیا تاثر تھا اسے ویکھتے۔ ریلوے لا ہور کے دفتر ایگزامیز کے ایک عام بلازم نے ۱۳ جون ۱۸۸۹ء کو مرز اغلام احمد کو خطاکھا کہ:

تمہاری پیشگوئی جھوئی تکلی اور دختر پیدا ہوئی اور تم حقیقت میں بڑے فریجی اور مکاراور دروغ محوآ دمی ہو۔ ( مجموعہ اشتہارات جام ۱۲۵)

مرزاغلام احمد نے اسکا جواب کیم تمبر ۸۹ء کودیا کہ

بھلااس ہزرگ ہے کوئی پو چھے کہ وہ فقرہ یا لفظ کہاں ہے جو کسی اشتہار میں اس عاجز کے قلم سے نکلا ہے جہ کا یہ مطلب ہے کہ لڑکا ای حملِ میں پیدا ہوگا اس سے ہرگر تخلیف نہیں کرے گا (ایسنا)

مرزاغلام احمدنے پیشگوئی کے الفاظ (ایک لڑکا بہت۔ الخ) کی بیتاویل کی کہ یفھر ہذوالوجوہ ہے اسلے اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ یہ بات ای حمل ہے متعلق تھی اب جولوگ اس سے بیمعنی لیتے ہیں وہ بے ایمان اور بددیانت ہیں (ایضا)

اب آپ ہی انداز ہ کریں کے مرزاغلام احمد کس طرح الفاظ سے کھیلا تھا۔ اگر لڑکا پیدا ہوجا تا تو بھی الفاظ تطعی اور نیٹن متے اور ساری رحمت و ہر کت کا بینشان سمجما جا تا گر چونکہ لڑکی پیدا ہو کی اسلئے اب جولوگ اس فقر سے سے بیٹی پیدائش مراد لیتے ہیں وہ بے ایمان اور بددیا نت ہوگئے۔

مرزا غلام احمد نے اپنے الہام کو تاویل کے بردے میں چھپادیا اور قادیان کے نادان مرزا غلام احمد کی اس

تاویل کوخدائی بات بجھ کر چپ ہوگئے۔اور مرزاغلام احمد کی بیوی کے پھر سے حاملہ ہونے کے منتظر ہوئے۔۔ مرزاصاحب کی بیوی پھر سے حاملہ ہوئی۔اور قادیان کے ناوان پھرخوشی کے دن کا انتظار کرنے لگ گئے۔۔ کاگست ۱۸۸۷ء کو مرزاغلام احمد کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی۔اور پھر ایک مرتبہ مبارک مبارک کی صدائیں گونجے لگی۔ مرزاغلام احمد کی خوشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ اسکی پیشگوئی پوری ہوگئی ہے۔مرزاغلام احمد نے اسی وقت ایک اشتہار لکھا اور اسے شائع کر کے قادیان کے گھروں میں پہنچایا۔مرزاغلام احمد نے اس اشتہار کانام خوشخری رکھا۔اس نے لکھا

اے ناظرین میں آپ کوبشارت دیتا ہوں وہاڑ کا جس کے تولد کیلئے میں نے اشتہار ۱۸ پر میل ۱۸۸۱ء میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالی سے اطلاع پاکراپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جواسکے قریب ہے ضرور پیدا ہوجائے گا آج سولہ ذی قعدہ ۱۳۰۴ھ مطابق کا گست ۱۸۸۷ء میں بارہ ہجے رات کے بعد ڈیڑھ ہجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہوگیا فالحمد للہ علی ذلک۔۔( مجموعہ اشتہارات خاص ۱۳۱)

مرزاغلام احمد نے اس اشتہار میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ خداتعالی نے اسے جس بچے کی بشارت دی گی اور جس کو رحمت کا نشان اور قدرت کا عنوان کہا گیا تھا جس کے صاحب عظمت اور صاحب شکوہ ہونے کے تصید ہے برجے گئے ہے جس کے بارے میں ذمین کے کناروں تک شہرت پانے اور اس سے قوموں کے برکتیں حاصل کرنے کے کن گل کے گئے ہے جہ وہ یکی فرز ندار جمند تھا جو کا گست ۱۸۸۷ء کو پیدا ہوا۔ اس لحاظ سے مرزا صاحب کے خالفین اور بڑھے لکھے حضرات تو پہلے مل کا بھی جگ کی کہ ہی اور ان ہونے کے مدی ہے مرزا صاحب کے خالفین اور بڑھے لکھے حضرات تو پہلے مل کا بھی جگ کر تی اصل حقیقت جان گئے ہے تھے لیکن تا وان کو نادان کو ام مرزا غلام احمد کو ایک کے نادان کو ام مرزا غلام احمد کا بھی تک اپنی پیش کوئی میں ہی جا جان رہے تھے اور اس فرز ندار جمند کی کامیا بی اور شان و شوکت کے خواب ابھی سے دیکھ رہے سے دیکھ رہے سے دیکھ سے اور ایک اس کوئی صورت بھی باتی نہیں رہی ۔ مرزا صاحب کو بنشان کر گیا اور میں میں ہوا ہے ساتھ لے کرآ یا تھا اور ایک اس کوئوت ہوگیا اور وہ ساری رحمتیں اور برکتیں جوابے ساتھ لے کرآ یا تھا دا پس اپنی ساتھ لے گیا اور مرزا صاحب سب کے ساسے رسوا ہوئے۔ اس دن مرزا غلام احمد کی کیا کیفیت میں اور برکتیں جوابے ساتھ لے کرآ یا تھا دا پس ایک میں ہوئے۔ اس دن مرزا غلام احمد کی کیا کیفیت میں اور دو کھیے۔ اس دن مرزا غلام احمد کی کیا کیفیت تھی اس کے ساتھ کے کیا اور وہ ساری وحمتیں اور برکتیں جوابے ساتھ کے کرآ یا تھا تھی اس دو کھیے۔ اس دن مرزا غلام احمد کی کیا کیفیت تھی اور وہ ساری دی کھیے۔ اس دن مرزا غلام احمد کی کیا کیفیت تھی اور وہ ساری دیکھیے۔

میرالژ کابشیراحیتئیس روز بیار روکر آج بقضائے رب انتقال کر گیا انالله واناالیدراجعون۔اس واقعہ ہے جس قد ریخالفین کی زبانیں دراز ہوگئی اورموافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہو تیجے اسکا انداز ونہیں ہوسکتا۔ ( کمتو بات احمدیہ جے ۵ن۲مس۱۲۸)

اب آپ ہی بتا کیں کیا مرزاغلام احمر کی میر پیشگوئی پوری ہوئی ؟ اگر پہلے حمل میں لڑ کے کی ولاوت ہوتی تو پیشگوئی وہاں چسپاں کردی جاتی لڑکی کی پیدائش نے مرزا صاحب کا معاملہ بگاڑ دیا۔ ۱۸۸۷ء میں ہونے والا بیٹا اگر زندہ رہتا اور عمر یا تا تو ساری پیشگوئی کا مصدات وہ بن جاتا گمرافسوس کیوہ بھی سولہ مہینے کے بعد فوت ہوگیا۔ جوقادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی پیشگوئی کا مصداق پرلڑ کا نہ تھاوہ جبوث کہتے ہیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے اسکی پیدائش پرخوشخبری کے نام سے ایک اشتہار شائع کیا اور اسے ہی اپنی پیشگوئیوں کا مصداق بتایا تھا۔ اور اسکے انتقال پرموافقین و مخالفین پر پڑنے والے اگرات بھی اس سے متحلق کئے تھے۔ حکیم نور الدین نے مرزا غلام احمد کے خط کا جو جواب دیا اسے دیکھیں اس میں بھی ہماری بات کی تائید موجود ہے۔ مرزابشیر الدین مجمود کہتا ہے:

مولوی ( کیم نورالدین ) صاحب نے لکھا کہ اگر اس وقت میرا اپنا بیٹا مرجاتا تو میں پہھ پروانہ کرتا مگر بشیر اول فوت نہ ہوتا اور دہ اول فوت نہ ہوتا اور دہ میں ہوتا اور دہ میں ہوتا اور دہ میر سے سامنے تل کردیا جاتا تو مجھے اسکا افسوس نہ ہوتا ہاں بشیر کی وفات سے لوگوں کو ابتلانہ آتا ( الفضل قادیان ۱۹۰۰مست ۱۹۲۰ء)

۔ مرزاغلام احمہ کے صاحبز ادے مرزابشراحمرا بم اے نے تشکیم کیا کہ اس واقعہ سے مرزاغلام احمہ بہت بدنام ہوا اور کی لوگ اے چھوڑ گئے ۔اس نے لکھا کہ

اس واقعہ پر ملک میں ایک بخت شورا تھا اور کی خوش اعتقادوں کو اپیا دھکا لگا کہ وہ پھر نہ منجل سکے حضرت صاحب نے لوگوں کو سنجا لئے کیلئے اشتہاروں اور خطوط کی بھر مار کر دی اور لوگوں کو سمجھایا کہ میں نے بھی یہ یعنین ظاہر نہیں کیا کہ یہی وہ لڑکا ہے ۔۔۔۔۔میرایہ خیال تھا کہ ثبایدیمی وہ موعودلڑ کا ہے (سیرۃ المہد) حصراص محدامی محدامی

مرزاغلام احمد کا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ اس نے بقینی طور پریہ بات نہیں کہی تھی اسکے اشتہارات پر پھر یک مرتبہ نظر ڈالئے آپ کو بید چل جائے گا کہ مرزاصاحب کی پیٹیگوئی کا مصداق بھی لڑکا تھا۔اب مرزاصاحب کا یہ کہنا کہ میری مراد پر نہیں تھا تھن اسلئے تھا کہ اسکے مریدا یک ایک کر کے دخصت ہورہے تھے اور چندوں میں ڈھرا ڈھر کمی آرہی تھی ۔مرزاصاحب نہیں جا ہے تھے کہ چندوں کا سلسلہ رک جائے۔ چنا نچے انہوں نے جھوٹ پر جموٹ بولنے ہے بھی در لئے نہ کیا۔حالا تکہ خودم زاصاحب نے تشکیم کیا ہے کہ:

أيسب عبارتين بسرمتوني كوت يمن بين (سبزاشتهارص ۲۱ حاشيدر - ت ف ٢٦٥ م ٢٥١)

یہ ب بارس پر است میں بین ہر بر بہر وی سب کے بردی کے پیاد کا مراد نہ تھا تو بھروہ سولہ مہینہ تک اسکا چہ جا کیوں کرتے ہوئی کا مراد نہ تھا تو بھروہ سولہ مہینہ تک اسکا چہ جا کیوں کرتے رہے۔ مرزا صاحب کوائے گا اسکے پیاس پیٹا کوئی کا مصدات بہیں ہے۔ اگر مرزا صاحب کوخدا کا یہ پیغام ل جا تا تو آئیس ذات کے بیدن و کیھے نہ براس چندے کا درج ندے کی آمدنی میں فرق نہ آتا۔

#### لطيفه:

پیرموجود کی پیشکوئی کےسلیلے میں پیلطیفہ بھی دلچہی سے خالی نہیں کەمرزاصا حب نے اپنی پیشکوئی میں بیھی ککھاتھا کہ

و و تن كوچاركرنے والا موكادوشنبه بمبارك دوشنبه

اس پیشکوئی کے تیرہ پرس بعد ۱۲ جون ۹۹ ۱۸ وکومرز اصاحب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ مرز اغلام احمہ نے اب اس بچکواپی پیش کوئی کامصد اق قرار دیے دیا۔ مرز اصاحب لکھتے ہیں

میرا چوتھالا کا جمانام مبارک احمد ہے اسکی نسبت پیش کوئی ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء میں کی گئی تھی .....سوخدانے میری تقید بن اور تمام خانفین کی تکذیب کیلئے اسی پسر چہارم کی پیش کوئی کو۱۲ جون ۱۸۹۹ء میں جومطابق سم صفر ۱۳۱۷ھی بروز چہارشنبہ پورا کردیا (تریاق القلوب مس ۲۳ سرے نے ۱۵ ص ۲۲۱)

قادیانی جماعت لا مور کے مناظر اخر حسین کیلانی بھی اسکی تقعدین کرتے ہیں۔

آپ (مرزاصاحب) کے نزدیک وہ بچہ جے آپ ۲۰ فروری ۱۸۸۸ و کے اشتہار کا مصداق سجھتے تھے مبارک ہی تھا (مباحثہ رادلپنڈی ص۱۲)

کیا پی غلط بیانی اور جھوٹ کی انتہائیں۔ پہلے کہا کہ مدت قریب میں ہوگا جونہ ہوا اسکے بجائے لڑکی ہوئی (۲)
پھر کہا کہ نو برس تک ضرور ہوگا۔ اب یہ پورے تیرہ برس ہورے ہیں مرزاصا حب کے زدیک جس طرح یا نج اور پچاس میں کوئی فرق نہیں اسی طرح شاید نو اور تیرہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے (۳) پھر جب لڑکے کی ولا دت ہوئی تو کہا کہ بجی مراد ہے مگروہ بھی ۱۲ ماہ میں فوت ہوگیا۔ مگر پھر بھی مرزاصا حب جھوٹ ہے بازئمیں آئے۔ (۳) پشکوئی میں درج تھا کہ دوشنہ مبارک۔ مگر یہ صاحبزادہ چہار شنبہ کو پیدا ہوا۔ پھر جب مرزا صاحب کو دوشنہ کا لفظ یا دآیا تو انہوں نے اسکا عقیقہ دوشنہ کے دن کردیا۔ اور کہا کہ پشگوئی پوری ہوگئی۔ لڑکے کا عقیقہ پیر کے دن ہوا تا دہ پشگوئی پوری ہوکہ دوشنہ ہے مبارک دوشنہ (تریاق القلوب میں ۱۸) اب یہ بات قادیا نبول کے سوچنے کی ہے کہ نو برس کے بجائے تیرہ برس اور دوشنہ کے بجائے چہار شنہ کے درا بیار شنہ کے

گھرا یک اورلطیفہ بھی ملاحظہ کریں مرز اصاحب اپنے اس جیرت انگیز بچے کے بارے بھی لکھتے ہیں اس کڑکے نے پیدائش سے پہلے کیم جنوری ۱۸۹۷ء بھی بطورالہا م پیکلام جھ سے کیا جھ بیں اورتم بھی ایک دن کی میعاد ہے ۔۔۔۔۔ یہ جیب بات ہے کہ حضرت سے نے تو صرف مہد بھی ہی باتیں کیں لیکن اس کڑکے نے پیٹ بھی ہی دومرتبہ باتیں کیں اور پھر بعدائے جون ۱۸۹۹ء کووہ پیدا ہوا (تریاق القلوب ص ۲۱ ۔ رخ۔ پیٹ بھی ہیں دومرتبہ باتیں کیں اور پھر بعدائے جون ۱۸۹۹ء کووہ پیدا ہوا (تریاق القلوب ص ۲۱ ۔ رخ۔

قادیانیوں میں اگر کوئی پڑھالکھا آ دمی موجود ہے تو وہ ہمیں صرف یہ نتائے کہ کیا مبارک احمرائی ولادت سے
دوسال ادرساڑھے چارمینے پہلے اپنی مال کے پیٹ میں تھا؟ اگروہ اس وقت اپنی مال کے پیٹ میں نہیں تھا تو
اس نے اتنا عرصہ قبل اپنی مال کے پیٹ سے دومر تبدیکے باغیں کرلیں؟ دوسال ادرساڑھے چار ماہ مال کے
پیٹ میں رہنا اور دہاں سے دومر تبد باغیں کرنا واقعی ایک لطیفہ ہے کم نہیں ہے۔ یہ تو مانا کہ کہنے والا دیوانہ ہے
مگر سننے دالے اس قدر دیوانے کو خدا کا نبی مانیں گے ہے آپ خود دکھے لیس پھراس پر مرز اغلام احمد کا بیکہنا کہ
جو تف میری کتابوں کی تقیدیت نہ کرسے و حرامزادہ ہے کیا تھی گائی نہیں؟

مرزا غلام احمد کی یہ بات کسی ورج میں بھی قابل تعلیم ہوتی آگر بیاڑ کا (مبارک احمد ) بھی صاحب جلال

وصاحب شکوه ہوتا اور تو ہیں اس سے برکت حاصل کرنے کیلئے دوڑی دوڑی آتیں۔مرز اغلام احمرتواسی یقین پر تھا کہ پیڑکا بڑی عمر یائے گااسی یقین کا نتیجہ تھا کہ مرز اصاحب نے مبارک احمد کارشتہ بھپن میں ہی ڈاکٹر سید عبد الستار شاہ قادیانی کی بچی مریم کے ساتھ طے کردیا تھا (قادیانی اخبار بدرص م ج۲ن ۳۱ س۵ متمبر ۱۹۰۵ء) افسوس کہ مرز اصاحب کا بیٹر کا بھی انگی رسوائی کا باعث بنا۔ رحمت کا نشان ندین سکا

مبارک احمد کرد آ کھ سال کی عمر کو ہو نجا تو اسے خت بخار ہوا بچے کی بیاری دن بدن بڑھتی گئی۔ بچے کی اس حالت پر مرز اصاحب کو دمی آئی کے فکر نہ کریں بچے کو صحت وشفاء ل جائے گی بیضدا کا بیام ہے۔ مرز اغلام احمد نے اپنی اس دمی کو اخبار بدر قادیان کی ۴۹ اگست ۱۹۰۷ء کی اشاعت میں شائع کیا۔ آپ بھی ملاحظہ کریں کا اگست ۱۹۰۷ء کی اشاعت میں شائع کیا۔ آپ بھی ملاحظہ کریں کا اگست ۱۹۰۷ء سے خت بیار ہیں اور بعض و فعہ بے ہوتی کا اگست ۱۹۰۷ء سے خت بیار ہیں اور بعض و فعہ بے ہوتی کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور ابھی تک بیار ہیں آئی نسبت آج الہام ہوا 'قبول ہوگئی نو دن کا بخار تو ٹ گیا۔ لینی مید و تا تعالی میاں صاحب موصوف کو شفادے یہ پختہ طور پریاد نہیں رہا کہ کس دن بخار شروع ہوا تھا گین خدا تعالی نے اپنے قضل و کرم سے میاں (مبارک) کی صحت کی بشارت دی

(تذكروص ٢٢٨ طبع سوم)

مرزاصاحب کے خدانے مرزاصاحب کو بچے کی صحت کی بشارت دے دی بھی اور کیوں نددیتا یہی بچہ تو مرزا صاحب کے بقول آگلی پیشگوئی کا مصداق تھا اور اس کے ہاتھوں مرزا صاحب کی ۲۰ سال پہلے والی پیشگوئی پوری ہوئی تھی ۔لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مبارک احمد صحت پانے کے بجائے موت کے قریب ہور ہا تھا۔مرز ابشیر الدین مجمودا ہے کم من بھائی کے آخری کھات کے بیان میں کہتا ہے۔

جب مبارک احمد بیار ہواتو دوائی وغیرہ میں بی پلایا کرتا تھا میں نے دیکھا کہ آخری وقت میں حضرت مولوی (
حکیم نور الدین) صاحب جو ہڑے وصلہ اور تو بی دل کے انسان سے ..... وہ بھی تھبرا گئے انہوں نے بغش پر
ہاتھ رکھاتو چھوٹ چکی تھی انہوں نے کا پتی ہوئی آ واز میں کہا حضوری کستوری لا ہے حضرت سے موجود (مرزا
قادیانی) چالی لے کرفشل کھول ہی رہے تھے کہ مبارک احمد فوت ہوگیا یدد کھی کر حضرت مولوی صاحب بیدم
گر کے میں نے دیکھاوہ خت تھبراہٹ میں سے (الفضل قادیان ج ۲۰ ان ۲۷ مور نے ۱۸۱ کتو بر۱۹۳۲ء)
مرزا غلام احمد نے جسکی صحت کی بشارت دی تھی و الفضل قادیان ج ۴۰ ن ۲۷ مور نے ۱۸ کو بھوٹی غلط اور جھوٹی باتوں سے قوبر کر لے مرزا صاحب کی طاب ہور ہی تھی گر پھر بھی اسے قبق نے محسوں کیا ۔ قادیا نے دی پیر موجود کی پیشکوئی خود جماعت کے ایک اجھے خاصے طبقے نے محسوں کیا ۔ قادیا نے دل کو بہر موجود کی پیشکوئی کی بار بار ناکا می کوخود جماعت کے ایک اجھے خاصے طبقے نے محسوں کیا ۔ قادیا نے دل کو با مور پر جو تیمرہ کیا ہے ہم اسے الفضل ماشہدت کو ایک بھوٹی باتوں سے ہم اسے الفضل ماشہدت بہ اعدائهم کے طور پر نقل کرتے ہیں:

خصرت سیخ موعود (مرزاصاحب) نے مصلح موعود کی پیننگوئی کو پہلے بشیراول پرنگایا مگروا فعات نے اس کوغلط ٹابت کردیا کیونکدہ ، بچینوت ہوگیا پھر حضور نے اس پینگوئی کومبارک احمد پرنگایا اور بار بار مختلف کتابوں میں آپ نے اسکوصرت کنظوں میں لکھ کرشائع فرمایا مگر واقعات نے اسکوبھی غلط ٹابت کردیا کیونکہ و بھی فوت موكيا\_\_ (اخبار پيغاصلح جهان ٥٦ \_ مورده سمتمر ١٩٣٦ء)

مرزاغلام احمد کو پھر بھی شرم ندآئی اسکی بے شرمی کی انتہابہ ہے کہ مرزاصا حب نے پھراعلان کیا کہ اسے خدانے پھرایک بچہ کی بشارت دی ہے۔ مرزاصا حب ۵نومبر ۱۹۰۷ء کواپی بیددی شائع کی۔

ضدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا ساتھ ہی ضدا تعالی نے بیالہام کیا انا نبسر ك بغلام حليم ينزل منزل المبارك لعن ايك علم الركى ہم سجھے تو خبر ک ديتے ہيں جو بمزل مبارک احمد كے ہوگا اور اسكا شبيه ہوگا ليس خدا نے نہ چا كہ دخمن خوش ہواسك اس نے بہ مجردوفات مبارك احمد كے ايك دوسر كاڑ كى بشارت دے دى تاكمتم جا جائے كه مبارك احمد فوت نبيں ہوا بلك زعم ه بارك احمد عاشتها رات جسم ٥٨٧)

مرزاصاحب پرآئی دمی کا حاصل بیہ کے خداتمہیں ایک لڑکا دے گاتا کہتمہارے دشمن خوش نہ ہو تکیں۔اب دیکھنا ہیہ کہ کیامرزاصاحب کے ہاں اسکے بعد کوئی لڑکا ہوا؟؟ نہیں۔قادیانی جماعت لا ہور کے مناظر اختر حسین گیلانی کااعتراف ملاحظہ ہو۔موصوف لکھتے ہیں

يه بيثا حضرت كي د فات تك بيدانه دوا (مباحثه راولينثري ص٣٣)

لڑکا کیا ہوتا۔خودمرزاصاً حب بی ۲۶مئ ۱۹۰۸ءکومر مجئے اوراس طرح قادیا نیوں کی پیٹانی پرایک اور ذات کا داغ لگا۔

سومرزانلام احمری پرموعودی یہ پیٹگوئی جس میں اس نے رحمت کانشان پانے کا اعلان کیا تھا اسکی تسمت میں رحمت کے بجائے سال العنت بن گئے۔ مرزاصا حب نے اپناس ایک جموث کوقائم رکھنے کیلئے اور کئی جموث بولے جس کو اسکے اپنے لوگوں نے بھی محموس کیا اور اسکا ساتھ دینے سے معذرت کرلی۔ قادیا نے اور ایک ساتھ دینے کہ وہ مرزا غلام احمد کا اس پیٹگوئیوں کو سامنے رفیس تو مرزا غلام احمد کا جموث ان پر کھل جائے گا اور انہیں ہے جل جائے گا کہ وہ کس قد رجوہ تھا۔ یقین ندا کے تو مرزاصا حب کوا پنے بی آئیز میں دیکھیں۔ خود اس نے داخل نکیا ہے۔

جو خض تحدی کے طور پر ،.... پیٹکوئی اپنے دعوی کی تائید میں شائع کرتا ہے آگر وہ جموٹا ہے تو خداکی غیرت کا ضرور بی تقاضا ہونا چاہیے کی ابدالی مرادوں ہے اسکو محروم رکھے (ضمیمہ تریات القلوب ن ۲ ص ۹۰)

مرزاغلام احمر جھوٹا تھا خداکی غیرت جوش میں آئی اوراس نے مرزاصا حب کواس کی ایک ایک بات میں جموٹا کرو کھایا۔ کاش کہ قادیانی عوام اسے عبرت عاصل کریں اور حق کی طرف لوٹ آئیس تو بیا بنا ہی بھلا کریں کے ۔؟ فاعتر وایااولی الابصار

ر اي د بروس مري ه پاه ره در پاه در شد

the and the second

# مرزا غلام احمد کوایک بیوہ عورت ملنے کی پیشگوئی جراس کے نصیب میں کبھی نه آسکی

بسم الله الرحمنِ الرحيم :

اسلام نے چارشادیوں کی اجازت دی ہے۔لیکن اس میں کوئی قید نہیں نگائی کدیہ شادی کواری عورت ہے ہو یا ہوہ ہے؟ ایک مسلمان کواسکی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے لئے باکرہ یا ہوہ میں ہے جس سے چاہے نکاح کرے۔ مرزاغلام احمد کوشادی کا بہت شوتی تھا ہوی کے ہوتے ہوئے اسکی نظر خاندان کی ایک پکی محمدی بیٹم پر پڑی تو اسکے پیچھے پڑگیا اور کہا کہ بیاسکی آسانی ہوی ہے کہ خدانے اسکا نکاح آسان پر میر ساتھ پڑھادیا ہے۔ جب اس لڑکی کی شادی دوسری جگہ کردی گئی تو مرزاصاحب نے اسکے ہوہ ہونے کی پیشگوئی کی اور قادیا نیوں کوسلی دی کہ فکر نہ کروہ وہ بہت جلد ہوہ ہوکر میری خدمت مین چیش کردی جائے گی۔ آسان وزین ٹی جا میں مے مگر خداکی بات پوری ہوکر رہے گی۔

ا کے مرتبہ مرزا غلام احم کی تقریب ہے واپس آرہا تھا قریب معروف غیر مقلد عالم مولا تا محمد حسین بٹالوی مرحوم کا گھر تھامرزا صاحب ان سے ملئے کیلئے ایکے گھر چلے مگئے۔ باتوں باتوں میں مولا نامرحوم نے پوچھا

آئ کل کوئی الہام آپکو ہوا ہے؟ میں نے (مرزاصاحب نے)اسکوبیالہام سنایا جس کومیں کی دفعہ اپنے مخلصوں کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو ساچکا ہوں اور وہ یہ ہے کہ

بکر و ثیب جس کے میمنی آنٹے آگے اور نیز ہرایک کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالی کاارادہ ہے کہ وہ دو مورش میرے نکاح میں لائے گاا یک بکر ہوگی اور دوسری ہیوہ چنا نچہ بیالہام ہو بکر ( کنواری ) کے متعلق تھا پورا ہوگیا اور اس وقت بفضلہ تعالی چار پسراس ہوئی ہے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے ( تریا ت القلوب میں سرے ڈے 15م میں ۲۰

مرزاغلام احمد کاخیال تھا کہ شاید محمدی بیٹم کا شو ہرفوت ہوجائے تو محمدی بیٹم اسکے نکاح میں آ جائے گی پھر لوگوں کو بتایا جائے گا کہ مرز اصاحب کو بیوہ عورت کے ملنے کی بیہ بشارت پوری ہوگئی گرانسوں کہ ندمجمدی بیٹم کا شو ہرفوت ہوانہ محتر مدیوہ ہوئی اور یذہی کمی اور بیوہ خاتون کوم ِرزاصاحب کی بیوی بننے کاشرف

حاصل ہوا۔ مرزاصاحب ہوہ کا نظار کرتے کرتے قادیان کے تبرستان میں پہنچادے گئے۔

اب آپ بی بتا تا میں کے مرزاصا حب کواشکے خدانے کیار غلط بات نہیں بتائی کہا ہے ایک بیرہ مورت ملے گ؟ اگر یہ بات واقعی خدانے بتائی تھی تو خدا کی یہ بات غلط نکی ۔اورا گریمرزاصا حب کا خدا پرافتر اءتھااور یقیبتا تھا تو پھرا پکے مفتر کی کے چیچے چلنا کیا کسی تلقمنداورشریف آ دئی کا کام ہوسکتا ہے؟

قادیانی علاء نے مرزاغلام احمد کی اس غلط بات سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اسکی غلط تاویلیں کیں

تا کہ قاویانی شنرادوں کے بیش وعشرت میں کوئی فرق ندآئے۔ قادیانیوں نے مرزا صاحب کے اس ناکام الہام کی جوناویل کی ہےاہے ویکھئے۔قادیانی مناظر جلال الدین شمس لکھتا ہے

خاکساری رائے میں بیالہام الی اپنے دونوں پہلوؤں سے حغرت ام ایمؤمٹین کی ذات میں ہی پوراہوا ہے جو بکر یعنی کنواری آئیں اور قیب یعنی ہوہ رو آئیس (تذکرہ ص ۳۹ حاشیہ)

اے کہتے ہیں بڑے میاں موبڑے میاں چھوٹے میاں بحان اللہ ۔ جلال الدین مٹس کا کہنا جاہتا ہے کہ یہ الہام ایک بی خاتون کے بارے میں تھا کہ جب وہ مرزاصاحب کے نکاح میں آئی تو کٹواری تھی اور جب مرزاصاحب کر جائیں کے مرزاصاحب کی جائیں کہ مرزاصاحب کی جائیں کہ اور کہا ہے کہ تعدال کہ ایس کرتا ہرزاصاحب نے کٹواری ہوی کے بیان کے بعد کھل کر کہا ہے کہ

بیوہ کے الہام کی انتظار ھے

لین میں ایک ہوہ عورت کے ساتھ شادی ہونے کا منتظر ہوں کہ کب وہ پیٹیکوئی پوری ہو۔اب مرزا صاحب تو ایک ہوہ کے منتظر ہوں اورائے نا خلف یہ کہیں کہ اٹکا الہام کمل ہوگیا قاویائی بتا تیں کہ کس کی بات درست ہے؟ خدا کے الہام کامننی مرزا صاحب نے سمجھا ہے یا مرزا صاحب کے اس نا خلف نے؟ قادیا نیوں کا نبی کہر ہا ہے کہ میرا الہام پورانہیں ہوا گرا سکا مرید کہتا ہے کہ تطرت آپ خلط کہتے ہیں الہام تو پورا ہو چکا ہے۔ افسوس کے مرزا غلام احمد کا بینالائن مرید مرزا صاحب کا بیار شادندہ کھے سکا کہ

ملہم سے زیادہ کوئی الہام کے معنی نہیں سمجھ سکتا اور نہ کسی کا حق ہے کہ جوا سکے خالف کیے ( تتمہ هیقة الوق ص ۷ ررخ جے ۲۲مس ۳۲۸م)

جب مرزا صاحب اپنے الہام کی خود ہی تشریح کر پچلے ہیں تو پھراس نالائق مرید کاحق نہ تھا کہ وہ اسکی تاویل کرتااورا سے مرزا صاحب کی تشریح کے مخالف قرار دیتا۔

جامعہ عنانیہ بو نیورٹی حیدرآ باد ( دکن ) کے پروفیسر جناب الیاس برنی صاحب اس قادیانی تاویل پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

یا ویل قادیاتی تاویلات کا چھانمونہ ہے یعنی مرزا صاحب کی ہوئی ہوہ ہوتئیں قر گویامرزا صاحب کا ہوہ سے نکاح ہوگیا اوراس طرح پینگوئی پوری ہوگئی مرزا صاحب کی اکثر پیش کوئیاں اس ایماز ہے پوری ہوئیں اورای طرح کی تاویلات قادیا تی جماعت کا ہمائی سرمایہ ہیں (قادیاتی خرجہ سے 18 مرکھا تھا اور پھرا سے الہام ایک سومرزا غلام احمد نے ایک بیوہ محورت سے مراحم سرنا صاحب کی بینڈ کوئی بھی جھوٹی نگی۔ فاعمر وایا اولی الا بصار قر اردیا تھا وہ آخرتک پورانہ ہوا اور اس طرح مرزا صاحب کی بینڈ کوئی بھی جھوٹی نگی۔ فاعمر وایا اولی الا بصار

### مرزا غلام احمد کے مرید کے گھر بیٹے کی پشگوئی مرزا غلام احمد كايه عالم كباب كبهي وجود مين نه آيا

بسم الله الرحمن الرحيم:

مرزاغلام احمد کی عادت تھی کہ جب اسے کی بات کے پھھآ ٹارنظر آتے تو وہ فوراایک پیٹیکوئی کردیتا اور کہتا کہ اے خدانے اس طرح بنادیا ہے اب آسان وزمین ٹل جائیں کے محر خداکی بات ہرگز ہر گزنبیں مظے گی۔ حالا نكدوه بميشها بي چينگوئيوں ميں غلط ثابت موتار بإ-ال تتم كى ايك اور پيشگوكى اوراسكا غلط موتا ملاحظه يجيئ قادیان میں میاں منظور محدایک جانی پیچانی شخصیت تھے جو پورے قادیان میں عام طور پیر جی منظور کے نام ے معروف تھے۔ایجے مرز اغلام احمر کے ساتھ اچھے تعلقات بھی تھے۔مرز اغلام احمرکو کی ذریعہ ہے معلوم ہوا کہ میاں صاحب کی اہلیہ حاملہ میں مرز اغلام احمد نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں 19فروری ۲ · 19ءکو ا یک خواب دیکھا ہے اور ظاہر ہے کہ پینمبر کا خواب بھی جست ہوتا ہے۔ چرانہیں خدا تعالی نے الہام بھی کیا ت مرزاصا حب نے کیاد یکھااے خودا کی زبانی رہے:

دیکھا ہے کہ منظور کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور دریافت کرتے ہیں کہاڑ کے کا نام کیا رکھا جاوے تب خواب سے حالت الہام کی طرف چلی تی اور بیمغلوم ہوا کہ بشیر الدولہ تمکن ہے کہ بشیر الدولہ کے لفظ سے یہ مراد بوكدايسالر كاميال منظور محرك كمريدا بوكاجس كابيدا بونا موجب فوشحالى اور دولت مندى بوجاو ساور يہ مجى قرين قياس ہے كدو واركا خودا قبال منداور صاحب دولت ہوليكن بمنبيس كهر يحق كدكب اور كس وقت يد الركاييداموكا؟ (تذكره من ٥٩١ طبع دوم)

چرے جون ١٩٠٦ء كويرزا صاحب يروى آئى كه يدابونے والے الاك كانام ايك نيس دو بيں مرزا صاحب نے اسے اخبار الحكم كـ اجون ٢ - ١٩ واور اخبار بدرقاديان كي الجون من الى سيدى شاك كار بذريد اليام معلوم مواكريال معقور محرصاحب كمرين يعنى تحري بيتم كالكار كابيدا بوكاجس كدونام ہوں سے

(۱) بشرالدوله (۲) عالم كباب

بشرالدولد سے بیمراد ہے کو وجاری دولت اوراقبال کیلے بٹارت دیے والا ہوگا سے بیدا ہوئے کے بعدیا ا سيكم موث سنبا لئے كے بعد زلزلہ عظيمہ كي بيش كوئي اور دوسري بيشكو ئياں ظهور عن أسمي كي اور كروہ كثير علوقات كامادى طرف رجوع كرے كاور عظيم الشان في تعبور يس أي كى عالم كماب سے مراديہ ہے كما اسكے بيدا ہونے كے بعد چند ماہ تك يا جنب تك وہ اپنى بھلا كى براكى شاخت كرے دنيا پرايك خت تابى آئے گی گويا دنيا كا خاتمه بوجائے گاس ديدے اس از كے كانام عالم كباب ركھا گیاغرض و قالز کا جاری دولت اورا قبال مندی کی ترقی کیلئے ایک نشان ہوگا بشیر الدولہ کہلائے گااور خالفوں

کیلے قیامت کانموند ہوگا عالم کباب کے نام ہے موسوم ہوگا ( تذکرہ ص ١١٥) پھر آمرز اُصاحب پر ۱۹ جون ۲ ۱۹۰ مودی آئی که تیری اقبال مندی کانشان کے کر آنے والے بیچے کا نام دو تہیں بلکہ نوہو تکے ۔مرزاصاحب نے اپنے اخبار بدرقادیان کی ۲۱ جون کی اشاعت میں بیددی شائع کردی: میان منظور محرصا حب کاس بینے کانام جوبطورنشان ہوگابذر بعدالہام انبی مفصلہ ذیل معلوم ہوئے: (۱) كلمة العزيزِ (۲) كلمة الله خان (۳) ورژ (۴) بثيرالدوله (۵) شادی خان (۲) عالم كباب (۷) ناصر الدين (٨) فاتح الدين (٩) مذابوم مبارك \_\_ (تذكره ص ٦٢٠) مرزا صاحب کے ان الہا مات سے پت چانا ہے کہ میاں منظور محمد کے کھر پیدا ہونے والالڑ کا اس لحاظ سے بڑی ابمیت کا حال تھا کہ اس سے نہ صرف مرز اصاحب کے نشانات کا ظہور اور آگی دولت کاعروج وابسته تھا بلکہ وہ مرزاصاحب کے خالفین کی تباہی و بر ہاوی کا سامان بھی تھا مگر ہوا کیا؟ مرزاصاحب کہتے ہیں: پیر منظور محمہ کے گھرے اجولائی ۱۹۰۲ء میں بروز سہ شنبازی پیدا ہوئی (هیقة الوحی ص۱۰۳۔ تذکر وص ۲۵۱ مرزاغلام احمرکو جب معلوم ہوا کہ اسکی پیشکوئی غلونگی ہے اورائر کے کے بجائے لڑکی ہوئی تو بجائے اسکے کدوہ ا پی غلط بیانی کاعتراف کرلیتااورا پی اس پیشگوئی کاغلط موماتسلیم کرلیتا اس نے کہا کہ مجھ دنوں پہلے خدا ہے میری بات چیت ہوگئی تھی اور میں نے خداہے کہا کہاس نمونہ قیامت کو پچھے دریکیلئے ٹال دے انجھی اسے نہ جیج اسلئے خدانے اس مسئلہ کومؤخر کردیا در نہ تو وہ نو ناموں والالڑ کا ضرور پیدا ہوجاتا ۔ مرزا غلام احمد کی بیتاویل ملاحظه يشيئ مِیں نے دعا کی اس زلزلہ نمونہ قیامت مِیں چھھتا خبر ڈال دی جائے ..... خدانے دعا قبول کر کے اس زلزلہ کو کسی اور دفت پر ڈال دیا ہے اور بیرومی البی جاریاہ سے اخبار بدراور الحکم میں شائع ہو چکی ہے چونکہ زلز لہنمونہ تامت آنے میں اخر موثی اسلے ضرور تھا کاڑ کا پیدا ہونے میں بھی اخر موتی ..... بدر عالی تولیت کا نشان ہے اور وی الی کی سچائی کا نشان ہے جوائر کی پیدا ہونے ہے قریبا چار ماہ پہلے شائع ہو جی تھی .....اگر ابھی اثر کا پدا موجاتاتو برایک زلزلد اور برایک آفت کے وقت بخت عم اور اندائیددامن گیرموتا که شایدو ووقت آگیا۔ ( هيقة الوحي ص١٠١ حاشيه رـخ-ج٢٢) مرزاصاحب كال تحرير برغور يجيئة (١) الله في بتايا تما كونامول والالوكايداموكا محرض في دعا كي اورو والوكا تاخير من جلاكيا (٢) من قالاى كى بدائش عاراه بيلى يدوى شاكع كردى (٣) الزكاج وكد زلر ليموند قيامت تعاد وآثاثو كانتات عن جاتي ع جاتي الطيح المحمل النكانية عابي بيتر تعا مرزاصاحب کی یکتاب ۱۹۰۷ ی ۱۹۰۷ و او کوشائع ہوئی ہے۔ جبکراری عاجولائی ۱۹۰۱ و و پیدا ہو چکی تھی (٢) مرزاماحب كايركمنا بحي محيح نبيل ب كرانهول في لاكى كى پيدائش سے جار ماه بہلے بتاديا تفاكرائك كا

آناو خرمو گيا ہے۔

لؤکی گارخ پیدائش کا جولائی ۱۹۰۱ء ہے۔اس حساب کی رو سے مرزاصاحب نے مارچ کی کا تاریخ کو یہ بات کا دی گئی ہے۔ اس حساب کی رو سے مرزاصاحب نے مارچ کی کا تاریخ کو یہ بات معلوم تھی کے لڑکے کا آنامؤ خربو چکا ہے تو گھر انہوں نے کہ جون ۱۹۰۹ء کو یہ کیوں کہا کہ اب اس لڑکے کے دونام ہونے گے۔اور پھر ۱۹جون کواس لڑک کے نونام کیوں بتا ہے اس وقت ہی صاف کیوں نہ کہدیا کہ خدانے لڑکے کا آنامؤ خرکر دیا ہے اب لڑکی ہوگ ؟ اب شادی اور کہا ب سب کو بھول جاؤ۔

(۳) مرزاغلام احمد نے میاں منظور کے بیچ کی ولادت سے صرف بین نہیں کہا تھا کہ وہ دنیا کیلئے تباہی کا باعث مرزاغلام احمد نے میاں منظور کے بیچ کی ولادت سے صرف بین نہیں کہا تھا کہ وہ مرزا صاحب کیلئے ایک نشان بھی ہوگا۔اوراسکی دولت مندی اور اسکل مندی کورا صاحب کی ترقی اورا قبال مندی اوراسکل سچائی کا نشان بھی تاخیر میں چلا گیا۔اور مرزا صاحب کی زعرگی میں نہوہ نشان آیا اور نہ اس نے کسی اقبال مندی کی کوئی بشارت سائی

کچھ گرصہ بعد میاں منظور کی بیوی بھی فوت ہوگئی اوراس عالم کباب اور شادی خان کے دنیا ہیں آنے کے جس قدر ام کانات ہو بکتے تھے سب ختم ہوگئے ۔ ان حالات میں قادیا نیوں کوتسلیم کرنا پڑا کہ مرز اصاحب سے

پیگوئی بوری نه موئی اوراس مترابهات میس سے بتادیا۔ بابومنطور الی قادیانی لکھتا ہے:

اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ پیشگوئی کب اور کس رنگ میں پوری ہوگی گو حضرت اقدس نے اسکاوتو عرصری بیم کے ذریعہ سے فریایا تھا مگر چونکہ وہ فوت ہو چکی ہے اسلئے اب تحصیص نام ندر ہی بہرصورت یہ بیشگوئی

متشابہات میں ہے ہے (ایشری ۲۲ص۱۱۱) مدہ زار اور کی منشک کی تھی ٹاروں میں ک

سومرزا صاحب کی بیا پیشگوئی بھی غلط ثابت ہوئی اور میاں منظور کے گھر لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ انسوس کے مرزا صاحب نے اپنے جھوٹ کو بچانے کیلئے پھر غلط بیا نیاں کیں۔ جو پھر بھتی اینے کام نہ آ سکی۔ تاریخ این کے ایک میزن ماری کے این تحریکی وجھ میں ایس سے مصامل کیسی میں۔

قادیا نیوں کو جا بیے کہ مرز اصاحب کی اس تجربر کو پڑھیں اور اس ہے عبرت حاصل کریں:

جو قض اپنے وغوی میں کا ذب ہوا کی پیٹکو کی ہر گز پوری نہیں ہوتی (آئینہ کمالات ص ۳۲۳\_ر\_خ\_ج۵ص ۳۲۳)

مرزاصاحب نے جموث بولاتھا اسلے اکی پیگوئی پوری نہوئی ۔ خاعتبرو آیا اولی الابصار:

# مرزا غلام احمد کی موت کی جگه کی پیشگوئی مرزا غلام احمد کی موت لاهور میں ہونی اور قبر قادیان میں بنی

بسم (لله (لرحس (لرحيم :

قرآن کریم میں ہے کہ ہر تی کوموت کا مزہ ضروبھکنا ہے کین اسے یہ پہنیں کہ یہ مزہ کہ کہاں اور کس جگہ چھکنا ہے ہاں اگر اللہ تعالی کی کویٹ گا کی اور اللہ تعالی کی کویٹ گا کا طلاع کروے اور وہ اسے لوگوں سے بیان کرتا پھر بے لوگ و کھتا ہے جا کہ اس کرا گا کہ کہ کہ اس کرتا ہے جا کہ گا کہ اس کا اس بات کی خواہش کرتا کہ اس موت مکہ المکرمة یا ہمیتہ المحورة شن ان ہوتا ہے اس طرح کی خص کا اس بات کی خواہش کرتا کہ اس موت مکہ المکرمة یا ہمیتہ المحورة شن آئے اور اسے دعا بھی جائز ہم موئن نہونے کی سعاوت نصیب ہویڑی نیک خواہش ہے کہ اس خواہش کی محمل کیلئے خلوص ول سے دعا بھی جائز ہم موئن نہیں ہے خواہش ہیں ۔ لیکن دعوی اور تحدی کے ماتھ یہ کہنا کہ میری موت مکہ ہمیتہ ہوگی یہ وہ کہ سکتا ہے جے خدا نے پہلے سے لیکن دعوی اور وہ خدا کے وعد بے پر دوسروں کے آئے بطور پیٹیگوئی کے آئی اس سعادت کا اظہار کر سکتا ہے۔ آگر یہ بات واقع کے مطابق نہ نکلے تو بات واقع کے مطابق نہ نکلے تو گا اور اگر یہ بات واقع کے مطابق نہ نکلے تو کہ دور کی کرنے والا جمونا تھا جس نے آئی بات کوخدا کے دمدگایا اور وہ افتر اعلی اللہ کا بحرم بنا۔

الله تعاتی کے جیتے ہی بھی آئے ان میں ہے کی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری موت فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہوگی ۔اور بیا کی نبوت کی سجائی کا نشان ہوگا۔ آپ ہی سوچیس کہ الله تعالی کے سچے ہی بغیرا گراس طرح کی پیشگوئی کریں اور خدا تعالی نے فیصلے کے مطابق وہ ای وقت اوراسی جگہ نے سفر آخرت پر چیل دیں تو ایکے مکرین کواس سے کیا فائدہ ہوگا۔اگر وہ ایمان بھی لائیں گے تو پینج ہرکے ہاتھ پر نہیں۔اسلے پیٹج ہر ہمیشہ ان حقائق کو سامنے لاتے ہیں جن سے انکی زعم کی میں سچائی کا بول بالا ہوجائے اور مکرین کو مجال انکار باتی نہ

رہے۔

مرزا غلام احمد مامور من الله ہونے کا رق تھا اس نے ایک مرتبہ یہ پیٹکوئی کردی کہ اسکی موت دنیا کے مقدس ترین مقام کمہ کرمہ یامہ پندمنورہ میں ہوگا یا کہ کر بات گول گول رکھی ۔ بچھ میں نہیں آ، تا کہ مرزا صاحب کے بتایا کہ وہ کمہ میں فوت ہوگا یا مہ پند میں ہوگا یا کہ کر بات گول گول رکھی ۔ بچھ میں نہیں آ، تا کہ مرزا صاحب کے ساتھ بار باریہ نداق کون کر رہا تھا اور اسے کوئی بات بھی قطعی نہیں بتا تا تھا) مرزا غلام احمہ نے اپنی موت کے تقریباڈ ھائی سال پہلے (۱۳ جنوری ۲۰۹۱ء کو) بتایا کہ اسے خدانے کہا ہے کہ اسکی قبرتجم کے کسی علاقے میں نہیں ہوگی مکہ یا مدینہ میں ہوگی اس کا بیا علان آویائی آ رگن بدرج ۲ نمبر ۱۹۳ جنوری ۲۰۹۱ء اور افکام جنانبر ۳-۹۲۷ جنوری ۲۹۰۱ء کے صفحہ اول پرشائع ہوا۔ قادیا نیوں کی مقدس کتاب تذکرہ میں بھی اسکا تذکرہ موجود ہے۔ مرزاغلام احمد نے علی الاعلان کہا کہ

مم كم من مري كي يامديد من (تذكره ص٥٨٨ طبع دوم)

صاف صاف آردوزبان میں کی جانے والی پیٹکوئی قادیائی عوام کیلئے مقام عبرت ہے وہ خود بتا کیں کہ مرزا غلام احمد کہاں فوت ہوا؟ کیااسکی یہ پیٹکوئی درست تا ہت ہوئی؟ کیا وہ لا ہور میں بمرض ہیضہ فوت نہیں ہوا؟ اور کیاا ہے قادیان میں وفنایا نہیں گیا؟ ۔اب آپ ہی بتا کیں کہ کیا مرزا صاحب کی یہ پیٹکوئی پوری ہوئی؟ مرزاصاحب کو یہ پیٹکوئی پوری ہوئی؟ مرزاصاحب کو کہ کمرمہ اور مدینہ مورہ کی زیارت تک نے ہوئی ۔ندوموی نبوت سے پہلے اس پاک مرز مین پر اسکے تایاک قدم پڑے اور ندوموی نبوت کے بعد اسے بھی ہمت ہوئی کہ ارض حرم کی طرف نگاہ اشار بھی و کیھے۔آگر کی نے ان سے جج کیلئے نہ جانے پر اعتراض کیا بھی تو آگی طرح طرح کی تاویل کرکے این جان ہونا کے دوئی کہ اس بیالی۔ بھی کہا گیا کہ مرزاصاحب برجج فرض نہ تھا کیونکہ

ا تقی صحت و رست نیکٹی ہمیشہ بیار ہے تنے (الفضل قادیان ۱۹۲۹ء) بھی کہا گیا کہ جاز کا حاکم آپ کا خالف تھا اور دہاں آپ کی جان کوخطرہ تھا اسلئے جانہ سکے (الینا) بھی کہا گیا کہ اٹنے پاس اسے بیسے نہ تھے کہ جج کیلئے جاتے (سیرة المہدی جسم ۱۹۵) بھی کہا گیا کہ جج کاراسته خدوش تھا (ایضا) بھی کہا کہ میں اس وقت خزیروں کوئل کر دہا ہوں بہت سے خزیر لل ہو بچکے ہیں اور بحت جان خزیر ابھی باتی ہیں ان سے فارخ

موجا دُن تو پھر جا دُن گا ( لمفوظات احمد بہج ۵۵ ۲۲۳)

حاصل یہ کہ مرزا صاحب کو نہ حج کی تو قبق ملی نہ بھی حرمین شریقین کی زیارت کا موقع ملا۔ چہ جائے کہ مرزا صاحب کواس مقدس مقام میں دُن ہونے کی سعادت ملتی۔

قادیائی مبلغین مرزاصاحب کی اس پیشگوئی کے غلط ہونے کے جواب میں پریستے ذرانہیں شرماتے کہ مرزا صاحب کی اس پیشگوئی کے غلط ہونے کے جواب میں پریستے ذرانہیں شرماتے کہ مرزا صاحب کو موت سے پہلے کی فتح سلے گی اور لوگوں کے دل اگل طرف جھک پڑیں گے۔ آپ ہی بتا کمیں کہ کیا پر عذر کی درج میں بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ نہیں ۔۔ مرزا صاحب کو موت سے پہلے جن اذیوں اور ذلتوں سے گذر تا پڑااس سے کوئی پڑھا تکا ھا قادیا نی تا واقف نہیں ہوگا۔ مرزا صاحب کو قبل از موت خارجی اور داخلی طور پر رسوائیاں ملتی رہیں اور لوگوں میں ایکے خلاف نفر سے پر معتی رہی ۔ اور وہ اپنی ہی جماعت کے سامنے بر معتی رہی ۔ اور وہ اپنی ہی جماعت کے سامنے دن رات ذلیل ہوتا رہا۔

کی مستقل کی کی فتح اسلام کا ایک تاریخی اورانقلا بی موژے جبکہ مرزاصا حب مرتے مرتے بھی ذات و تحضرت اللہ کی گئی فتح اسلام کا ایک تاریخی اورانقلا بی موڑے جبکہ مرزاصا حب کی عبر تناک تصویر بن گئے سے اورائی اس ذات تاک زندگی پرائے خالفین فتح کے نعرے لگارے تھے۔ آپ ہی سوچیس کیا کی فتح اے کہتے ہیں؟ مرزاصا حب کے خدانے صاف لفظوں میں ہی کیوں نہ مہدیا کہ کی کئی فتح کی بیثارت ہے۔ یہ کیوں کہا کہ تو کہ میں مرے گایا ہے ہیہ کی نے وشمن کے مقالم میں مرے کا بام دیا ہے؟

مرزا صاحب کی لا ہور میں موت اور قادیان میں اسکی قبر اسکے جھوٹا ہونے کی ایک ایسی نا قابل تر دید شہادت ہے جو ہمیشہ قادیانیوں کو ذلت ورسوائی ہے دو جار کرتی رہے گی۔ ہاں جو قادیا ٹی ان واقعات سے عبرت حاصل کرلیں تو اٹھے لئے سید ھے راستہ کا پالینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فاعتر وایا اولی الا بعدار

(10)

# مرزا غلام احمد کی ۱۹۲۲ء میں مرنے کی پیشگوئی مرزا غلام احمد کی موت ۱۱ منی ۱۹۰۸ء میں ہوئی ہے

بىم (لا (ارحس (ارحمَّم:

حفرت عیسی علیہ السلام کا علامات قیامت میں سے ہونا اور آپ کا قیامت کے قریب آسان سے نازل ہونا قرآن وحدیث سے فابت ہے۔ اور یہ بات بھی حدیث سے فابت ہے کہ حفرت عیسی علیہ السلام نزول کے بعداس دنیا میں چاہیں پیٹالیس سال کے قریب قیام کریں گاہتے بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ مرزا غلام احمد نے جب یہ وقود کے دووہ مسلح موقود ہے جسکی فبر حدیث میں دی گئی ہے تو لاز مایہ وال پیدا ہوا کہ مرزا صاحب سے موقود کے دقوی کے بعد کتنا عرصہ زند ور ہے۔ جب مسلح موقود کے بارے میں پنجروی جا بھی تھی کہ انہوں نے چاہیں میں زمین میں اپنا کام کرنا ہے تو کیا مرزا صاحب نے دوگوں سے کے بعد چاہیں سال کی مزید زریں گائی می جمرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا بشرالدین تنکیم کرتا ہے کہ سے موقود چاہیں سال زمین پر ہیں گائی نے اس نے کھیا:

مدیث ہے۔۔ عیسی بن مریم جالیس سال تک رہیں مے اور پھر نوت ہوجا کیں مے اور مسلمان الحے جنازہ کی نماز پڑھیں مے (هیفتہ المعرق م ۱۹۱۳)

مرزاغلام احمد نے بھی یہ بات مانی ہے۔ مرزا صاحب نے شاہ لعت اللہ ولی کے ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے لکھا:

اس روز سے جود ہ امامہم ہوکراپنے تین طاہر کرے گا چالیس برس تک زندگی کرے گااب واضح رہے کہ سے ماہر اور نظارت دی گئی کہ اس ماہر کی عامر اللہ اس ماہور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ اس برس مل عامر کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ اس برس تک دعوت تا بت ہوتی ہے جن میں سے دس میں کال گذر بھی گئے (نشان آسانی صس اررخ -جسم سے دس میں کال گذر بھی گئے (نشان آسانی صس اررخ -جسم سے دس

مرزاصاحب کی اس تحریر میں درج ذیل امورغور طلب میں

(۱) مری مینجیت اپنے دیوی کے بعد جالیس برس تک زندگی پائے گا

(۲) مرزاصاحب نے یہ دوی جالیں سال کی عرمیں کیا ہے

(m)مرزامیاحب کوای سال عمر کی بشارت دی گئ ہے

(٣) فدكور و تحرير كودت كي موع دعوى كودك بري موسيط ين-

مرزاصاحب کی پہلی بات اسلئے غلط ہے کہ انہوں نے سیج موعود کے دعوی کے بعد جاکیس سال نہیں پائے۔ مرزاصاحب نے ۱۹۹۱ء میں میسجیت کا دعوی کیااور ۱۹۰۸ء میں مرکئے ۔ یہ اٹھارہ سال ہیں جاکیس نہیں ۔اگر کسی قادیاتی کواس میں شک ہے تو وہ مرزاطا ہر سے دریافت کر کے بمیں مطلع کرے

(٢) مرزاماحب كي دوي عيم مطابق انبول في اي سال كاعمر ياني تفي مرانبول في ١٩ سال كاعمريائي

ادر فوت بو محت \_اسلئے اسمى يہ پيشكوئى بھى غلط ثابت بوئى \_

(17)

مرزا غلام احمد کے امراض خبیثه میں مبتلا نه هونے کی پیشگوئی ؟ مرزاغلم احمروسفر یا مرگ اور مراق کا مرض تقارا کی پیشگوئی غلط نگل

بسم الله الرحمنِ الرحيم :

حفرات انبیاء کرام کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خدا تعالی نے انبیں ہرتم کے جسمانی عیوب اور امراض خبیثہ سے تفوظ رکھا اوران پر بھی الی بیاری نبیں آئی جو دوسروں کیلئے پینمبر کی حاضری میں نفرت کا باعث ہنا اورا گی خدمت میں آنے سے رکاوٹ کا موجب ہواور پھر بیعیہ بیشہ کا ہواور جس سے انکے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل سکے کہ بی خدا تعالی کے پینمبر نبیس ہو سکتے جبی تو اس تسم کے امراض خبیثہ کا ابدی شکار ہوگئے۔ آگر پہلے کی پینمبر کوکوئی ابتلاء پیش آیا بھی تو وہ ابدی اور داکی نہ تعادتی اور عارضی تعااور اس مدت کے مور جو گئی ہے۔ گزرتے ہی ابتلاء کی بیکینیت بھی دور ہوگئی ہی۔

مرزاغلام احمد نے جب دعوی نبوت کیا تو ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کدا سے خدا تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ بھی امراض خبیثہ میں مبتلانہیں کیا جائے گا اسکو بھی کوئی الی بیاری نبیں ہوگی جو قابل عار بھی جائے۔مرزا غلام احمد نے اس بات کوایک پیشکوئی کے طور پر پیش کیا اور اپنے مخالفین کو بڑے تحدی کے ساتھ اسکی خبر سائی۔ مرزاغلام احمد نے کہا:

۔ تا ہے؟ ہم دیکھیں کے مرزاصاحب کی سے پیٹگوئی میچ نکلی یا جموٹی ۔ کیامرزاصاحب کو بھی کوئی خبیث مرض نہیں لگا ؟اور کیا و مرض ہمیش نہیں رہا؟ کیا مرزاصاحب کے خدانے آئیں جموٹی بٹارت تو نہیں دی تھی؟ آ ہے اب قادیا نعوں کے اس مجموعہ امراض (مرزاغلام احمہ) کودیکھیں۔

پچیس سال سے هسٹیریا اور مرگی کا مرض

(۱) مرزاصاحب کو مشیر یا کامرض تعااور آپ کومرگی کے دورے بھی پڑتے تھے مرزاصاحب کی بیوی کہتی

حطرت سے مؤود کو پہلی دفعہ دوران سراور مسٹیر یا کا دورہ ..... بشیراول کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھارات کو سوتے وقت آپ کو اتھو آیا اور پھرا سکے بعد طبیعت خراب ہوگئ تمرید دورہ خفیف تھا پھرا سکے بچھ عرصہ بعد ..... حطرت صاحب کی طبیعت خراب ہوگئ ۔ حضرت صاحب نے فر مایا پس نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئ پھر میں جی مارکرز مین پرگر کمیا اور غشی کی می حالت ہوگئ .....ا سکے بعد سے آپ کو ہا قاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے ..... ہاتھ پاؤں شنڈے ہوجاتے تھے اور بدن کے پیھے اور مرمی چکر ہوتا تھا (سیر قالمہدی جھے اول سیر آ

مرزاصاحب کویددورے دمضان میں بھی پڑتے تھے۔اور مرزاصاحب روز ہیں رکھتے تھے مرزاصاحب کی یوی سے سنئے

جب حضرت کودورے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال دمضان کے روز نے بیس رکھے اور فدیدادا کردیا دوسر ارمضان ......آٹھ روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا اسلئے باتی چھوڑ دئے اور فدیدادا کردیا اسکے بعد رمضان آیا دس گیارہ روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ کی وجہ سے روزے ترک کرنے پڑے اور آپ نے فدیدادا کردیا اسکے بعد جورمضان آیا تو تیر مواں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب پھرآپ کودورہ پڑا آپ نے روزہ وڑدیا اور باتی روزے نہیں رکھے اور فدیدادا کردیا الح۔ (الینام ملام)

مرزا صاحب کو اسکے بعد بھی دورے پڑتے رہے اور وہ اس طرح روز ہ سے بیچے رہے۔ پھر بھی ان روزوں کی قضائبیں کی بلکہ بمیشہ فدید دے کر کام چلاتے رہے یہ کس شریعت کا سلکہ ہے یہ نوچھے۔ بس اتنایا

در کھئے کہ مرزاصاحب کودورے پڑتے رہے ہم قادیانیوں کی اس بات کی تر دینہیں کرتے کہ مرزاصاحب نے اسلئے روزے کی قضانہیں کی کہ انہیں بھی صحت لی نہتی آپ ہمیشہ دورے میں ہی رہے تھے۔اوردورے کی کیفیت بڑی عبرت ناک ہوتی تھی مرزا صاحب کو جب دورے پڑتے تو سارے کھر والے پریشان ہوجاتے تھے اوراسکے پیر با عمد دیتے تھے۔مرزاصاحب کا بیٹا مرزا بشیراحمدا پنے ایک بھائی کی یہ کیفیت اکھتا

ے۔ چبرہ پرایک رنگ آتا تھااورایک جاتا تھااور وہ بھی ادھر بھا گنا تھااور بھی ادھر بھی اپنی پکڑی اتار کرحضرت صاحب کی ٹانگوں کوبا نمدھتا تھااور بھی یا دُس دیانے لگ جاتا تھا(ابیناص۲۲)

تی ہے دو بیاریاں مەت دراز سے ہیں ایک شدید در دسراور بیمرض تقریبا نچپیں برس تک دامن گیر دہی اورا سکے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیاا درطبیبوں نے لکھا ہے کہان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے میرے بڑے بھائی مرزاغلام قادر قریبا دویاہ تک اس مرض میں مبتلا ہو کرآخر مرض صرع (مرگی ۔ ناقل) میں مبتلا ہو گئے اور ، اس سے اٹکا انتقال ہوگیا۔ (ھیجہ الوقی ص ۳۷ سے رخے۔ ۲۲ مس ۲۷ سے)

اَبْ بِهَانِ ہِنْ کُرمُرزاصاحب کی یہ پیشگوئی پھرسے پڑھیں:

خدانے مجھے بشارت دی کہ ہرایک ضبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا۔

( کیایہ بشارت سیح تقی؟ نہیں )

مرزاصاحب کی یہ بیاری عمرے ساتھ ساتھ بدھتی کی مرزاصاحب نے لکھا

مجھے دومرض دامن گیر ہیں ایک جسم کے او پر کے حصہ میں کہ سر در دادر دور ان سر اور دوران خون کم ہوکر ہاتھ پیر سر دہوجانا نبض کم ہوجانا ..... بید دونوں بیاریاں قریبا تمیں برس سے ہیں (نئیم دعوت ص ۱۸ \_ر\_خ\_ج ۱۹ ص ۲۳۵)

اس سے پہتہ چاتا ہے کہ مرزاصاحب ہسٹیر یا اور مرگی کے پرانے مریض تصاور پیرض اپنے پورے وہ ج تھا اور بھی کوئی ابیا وقت ندآتا تھا کہ مرزاصاحب اس بیاری سے نکل پاتے ہوں اگرابیا ہوتا تو مرزاصاحب روزے کی قضا ضرور کرتے انکاروزے کی بھی قضانہ کرنا تا تا ہے کہ ان کا بیمرض عارضی • تن مستقل تھا

تیس سال سے کِٹرت پیشابِ کا مرض

سیس مسل سے مسرے پیست کے سوسی (۲) مرزا صاحب کوکٹرت پیٹاب کی بیاری نے بھی بری طرح پریشان کردکھا تھااوراس کی یہ بیاری بھی بہت پرانی تھی۔ مرزا صاحب نے اپنے جن پرانے امراض کا ذکر کیا ہے اس میں کثرت پیٹاب کامرض بھی ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں مسیح موجود زرد چادروں میں اترے گا ایک جادر بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی اور دوسری جادر بدن کے نیچ کے حصہ میں ہوگی ۔۔۔۔۔۔لینی ایک سرکی بیاری اور دوسری کمثرت پیشاب اور دستوں کی بیاری ( تذکرة الشہاد تین ص۲۳۔رے نے۔ج۲۰ ص۲۷)

ايك اورجكه لكصة بي

دوسرے جم کے تینچ کے حصہ میں کہ پیٹاب کثرت ہے آ نااورا کثر دست آتے رہنا یہیں برس سے ہیں ( نسیم دعوت ص ۱۸)

مرزاصاحب آس بیاری کی وجہ سے دن رات میں کتنی مرتبہ بیت الخلاء جاتے تھے۔وہ بھی طاحظہ کریں: مجھے دوسری بیاری بدن کے نیچ کے حصہ میں ہے جو مجھے کثرت پیشاب کا مرض ہے جس کوذیا بیلس کتے ہیں اور معمولی طور پر مجھے ہرروز پیشاب کثرت سے آتا ہے اور پندرہیا ہیں دفعہ تک نوبت پینی جاتی ہے اور بعض اوقات قریب سود نعہ کے دن رات میں آتا ہے۔

(صميه برابين احربيده صده ص ٢٠١٠ ر - خ ـ ج ٢١ص ٣٤٣)

مرزاصا حب ایک اور جگه اسکااعتراف کرتے ہیں

وہ پیاری ذیا بیلس کی ہے کہ ایک مدت ہے دامن گیر ہے اور بسااوقات سوسود نعدرات کو یا دن کو پیٹا ب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیٹا ب ہے جس قدر موارض ضعف وغیرہ ہوتے ہین وہ سب میرے شامل حال رہے ہیں (ضمیمار بعین سام سی ررخ رج کام ۲۰۷۰)

۔ مرزاغلام احرکویہ بیاری تقریبا ۲۰ سے زائد سال سے تھی اسکااعتر اف خوداس نے هیفتہ الوق م ۳۷۳ پر کیا ہے۔

دق اور سل کی بیماری

ے گور سات ہے ؟ ہور ہے۔ (۳) مرِزاصاحبِ کوایک اور بیاری نے بھی بری طرح جکڑ رکھا تھا یہ بیاری دق اور سل کی بیاری تھی۔مرزا

صاحب کی بیوی کہتی ہے

ایک دفعہ تمہارے دادائی زندگی میں مرزا صاحب کوسل ہوگئی .....جتی کہ زندگی سے ناامیدی ہوگئی (سیرة البیدی حصہ اول ۲۰۲۰)

يعقوب على قادياني تهتي بين

حفرت اقدس نے اپنی بیاری دق کا بھی ذکر کیا ہے یہ بیاری آپ کو حفرت غلام مرتضی صاحب کی زندگی میں ہوگئی تھی .....اس بیاری میں آپ کی حالت بہت نازک ہوگئی تھی (حیات احمد ن ہیں 4 کے)

یادر ہے کرد آباد سل اس بیاری کو کہتے ہیں جو پھیپیروں کے خراب ہونے کے باعث لگتی ہےاورا کی وجہ سے مند سے خون آنے لگتاہے

مراق کی بیماری

موان می بیداری (۴) مرزا صاحب جس بیاری کی وجہ سے بہت زیادہ پریثان رہا کرتے تھے وہ مراق کی بیاری تھی۔مراق کی بیاری بڑی خطر تاک بیاری ہے۔مراق الیخ لیا کی ایک قتم ہے اس سے پاگل بن کے دورے پڑتے ہیں اور آ دی جنون میں بکواس کرنے لگتا ہے۔ ہندوستان کے معروف حکیم غلام جیلانی مراق کے مریض کے بارے میں لکھتے ہیں

میں سے بیلی مریض ہمیں سے وشفکرر ہتا ہے اس میں خودی کے خیالات پیدا ہوجاتے ہیں ہرایک بات میں مبالغہ کرتا ( مخزن حکمت طبع دوم ماخوذ از قادیانی ند بہ ص ۱۴۳)

كيم محراعظم خان صاحب لكھتے ہيں

مریض کے اکثر او ہام اس کام مے متعلق ہوتے ہیں جس میں مریض زبانہ صحت میں مشغول رہا ہو مثلا مریف صاحب علم ہوتو پیفیری اور مجزات وکراہات کا دعوی کرتا ہے خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اسکی تبلیغ کرتا ہے (اکسیراعظم جاص ۱۸۸)

ہے در اغلام احمر کے دست راست اور خلیفہ خاص مکیم نو رالدین لکھتے ہیں۔ مرز اغلام احمر کے دست راست اور خلیفہ خاص مکیم نو رالدین لکھتے ہیں۔

مالیو لیا کا کوئی مریض خیال کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں کوئی بیرخیال کرتا ہے کہ میں خدا ہوں کوئی بیرخیال کرتا ہے کہ میں پیغیر ہوں .....(بیاض حکیم نورالدین قادیانی ج واص۲۱۲)

ہ ویلی کے درات ایک خطرناک مرض ہے۔ یہ پاگل پن ہے اسکام یض بھی دعوی نبوت کرتا ہے تو اس سے یہ چات کے دمرات ایک خطرناک مرض ہے۔ یہ پاگل پن ہے اسکام یض بھی دعوی نبوت کرتا ہے تو کہیں خدائی کا دعوی بھی کر دیتا ہے اب جس خص میں بیرم شیارالدین کے سامنے اس سب سے بڑی شہادت مرزاغلام احمد کی ذات تھی جس نے اس بیاری کی وجہ سے نبوت کا دعوی تک کرنے ہے گریز نہ کیا۔ آ سے بیم دیکھیں کہمرزاغلام احمد نے اس مرض مراق سے کتنا وافر حصہ پایا تھا۔ مشہور قادیانی ڈاکٹر میرمحمد اسمنیل قادیانی کہتے ہیں کہ

مں نے کی دفعہ مصرت مسیم موجود سے سنا ہے کہ مجھے مسٹیریا ہے بعض اوقات آپ مراق بھی فر مایا کرتے تھے (سیرة المهدی حصہ اص ۵۵)

مرزاصاحب ممتح بیں

میرا تویہ حال ہے کہ دو بیار یوں میں ہمیشہ مبتلا رہا ہوں تاہم معروفیت کا یہ حال ہے کہ بڑی بڑی رات تک میٹا کام کرتار ہتا ہوں حالانکہ زیادہ جاگئے ہے مراق کی بیاری ترتی کرتی ہے(ملفوظات ج۲ص۲۷۲) مرزاصا حب مراق کے مرض کوسیح موجود کی علامت مجھتے تھے۔اٹکا کہنا ہے کہ:

دیکھومیری بیاری کی نسبت آنخضرت نے پیش گوئی کی تھی جوائی طرح وقوع میں آئی آپ نے فربایا تھا کہ سے جب آسان سے اتر ہے گاتو زرد چاوریں اس نے پہنی ہوئی تو آئی تو اس طرح بھے کو دو بیاریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑکی اورایک یعجے کے دھڑکی لیعنی مراق اور کثر ت بول ( ملفوظات ج۸ص ۳۵۵)

ا كي مرتبه مرز الشير الدين في انتهاب مرز اغلام احمر سي كها

جسنور فلام نی کومراق ہے تو حضور نے فرمایا کدایک رنگ میں سب نبیوں کومراق ہوتا ہے اور جھ<sup>رک</sup>

(سيرة الهدى حصة اص ٢٠٠١)

قادیائی سے شائع ہونے والے ایک رسالہ میں تتلیم کیا گیا ہے کہ مرز اغلام احمد کھرات کامرض تھا مراق کامرض حضرت مرز اصاحب میں مورو ٹی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اثر ات کے ماتحت پیدا ہوا (رسالہ ربو یو قادیان ص•ااگست ۱۹۲۷ء)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ مرز اصاحب مراتی تنے اور بہ مرض ان میں دن بدن بڑھتار ہاای مرض کی وجہ سے وہ اپنی آپ کو جی اور اور ہمی سے ومہدی کہتے تنے اور پھرا کے تاوان مرید انکے ہائے پر بیعت کرتے تنے اکری کرتے تنے کسی کورسوچنے کی فرصت ندل کی کہ مرز اصاحب کا دعوی نبوت اور دعوی مسیحت یہ سب مراق کے کرشے ہیں اور مالیخو لیا کے مریض اس شم کی بہتی بہتی کہا ہی کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کی کتابیں اور انکے دعوے دیکھیں تو آپ ہاری اس بات کی تائید کریں کے کہ مرز اصاحب پر واقعی مراق کا بہت گہرا اثر تھا۔ اب آپ بی بتائیں کہ کیا اس شم کے مراقی کو خدا کا نی بانا جاسکا ہے؟

ولچیپ بات یہ ہے کمرز اصاحب کی بیوی کو بھی مراق تھا۔اورید دنوں میاں بیوی اس مرض کے پوری طرح شکار تھے۔مرز اغلام احمد نے مجرع عبد الت میں بیان دیتے ہوئے کہا

میری بیوی کومرات کی بیاری ہے بھی بھی و ومیر ہے ساتھ ہوتی ہے ( قادیا نی اخبارالحکم ۱اگست ۱۹۰۱ء) عبرت کامقام ہیہے کہ مرزاصا حب کے بیٹے (والدمرزاطاہر) کو بھی مراق کی بیاری بھی ڈاکٹر شاہنواز قادیا نی کہتے ہیں

ہے۔ جب خائدان میں اسکی ابتداء ہو چکی تو اگلی سل میں بیٹک بیمرض منتقل ہوا چنا نچہ تعشرت خلیفۃ اس کے (مرزابشیر الدین) نے فر مایا کہ مجھ کو بھی بھی ہم ات کا دورہ ہوتا ہے۔ (رسالہ ریو بوقادیان میں اااگست ۱۹۲۷ء) ہم اس وقت مرزاغلام احمہ کے بیار خائدان پر بحث نہیں کررہے ہیں بتلانا صرف یہ ہے کہ مرزاصا حب مراق کے مریفن تھے اسکااعتراف خودانہوں نے بھی کیا ہے۔اب جو مخص اس مرض میں مبتلا ہو ادر

اعتبار نہ ہوگی۔قادیانیوں کے مشہورڈ اکثر شاہنواز قادیا نی کا قابل عبرت بیان ملاحظہ سیجئے۔ سرمین

ایک مری الہام کے متعلق اگر ثابت ہوجائے کہ اسکوہ شیریا النے لیام کی کامرض تھا تو اسکے دموے کی تر دید کیلئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ بیالی چوٹ ہے جواسکی صدانت کی عمارت کونتخ وہن سے اکھاڑ دیتی ہے (رسالہ رہویو آف ریلیجو قادیان ص کے اگست ۱۹۲۷ء)

ہمارا بھی اس پرصاد ہے۔ قادیا نیوں کومرز اغلام اجمد کی تحریرات اورا سکے بیانات سے بڑااور کونسا ثبوت چاہیے ۔ ان میں کوئی پڑھا لکھا موجود ہے تو اسے قادیا ٹی ڈاکٹر کے اس بیان کی روشنی میں مرز اغلام احمد کا طوق اپنے مگلے سے فورا نکال باہر بھینک دیتا چاہیے اور واقعی ہے ایسی چوٹ ہے جس نے قادیا ٹی عمارت کو بیخ و بن سے اکھاڑ بھینک دیا ہے۔

#### (14)

## مرزا غلام احمد کو مبارك عورتوں کے ملنے کی پیشگوئی ؟ افسوس که مرزا صاحب کے نكاح میں کوئی مبارك خاتون نه آئی

والعسر لله ومرادع جني جباره والنزيق الصطفي وما بعر

مرزاغلام احمد کی پہلی ہوی (حرمت بی بی) مرزافضل احمد کی ماں تھی جے مرزاصاحب کی دوسری ہوی کے بیٹے بھیجے دی ماں کہا کرتے تھے۔مرزاغلام احمد نے بے رغبتی کی بناپراس سے اپنے تعلقات ختم کردئے اور مرزابشیراجد کے بقول اس سے مباشرت ترک کردئ تھی (سیرۃ المبدی) مرزاغلام احمد کی دوسری ہوی نفرت جہاں بیٹم تھی جس سے مرزابشیرالدین مرزابشیرا حمد وغیر ہم پیدا ہوئے لیکن مرزاصاحب کا جی اس بوک سے بھی نہ بھرااس نے اعلان کیا کہ اسے خدا نے بتایا ہے کہ اسکے ہاں بہت می مبارک مورتیں آنے والی ہیں جس سے اسکنسل بڑھے گی اوراس کی ذریت میں اضاف ہوگا۔مرزاغلام احمد کی پیشگوئی دیکھئے:

خدائے کریم نے جھے بشارت دے کرکہا کہ تیرا گھر پر کت ہے جرے گااور ش اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا اورخوا تین مبار کہ سے جن میں سے تو بعض کواسکے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گااور ہر کت دوں گا۔ ( تذکرہ میں ۱۳۵)

مرزا غلام احمد نے یہ پیشگوئی ۱۸۸۱ء میں کی تھی۔اے امید تھی کہ جس وقت وہ مجدد کے مقام پر بیٹھے گا تو عور تیں اس سے نکاح کیلئے بے تاب ہوگی۔ جب وہ سے موعود کا مقام پائے گا تو والدین اپن بچیوں کو اسکے پاس نے کرآئمیں گے اور اس سے نکاح کی درخواست کریں گے۔اور پھر جب وہ نبوت کا مدی بن جائے گا تو پھر تو مبارک خواتین کی ایک کمبی قطار ہوگی جواسکا فیض پانے کیلئے دن رات ترقیس گی۔اور پھروہ واپنی اس پیٹگوئی کوسائے گااوران میں سے مبارک خواتین کا انتخاب کرے گالیکن مرزا غلام احمد کی بیامید دھری کی دھری رہ گئی۔ بیعض مبارک خواتین جو کہیں ہے آنے والی تھیں وہ نہ آئیں نہ اسکی نسل بڑھی اور نہ اس نے ان عورتوں کوکوئی فیض پہنچایا اور ہی کوئی اور مبارک عورت اس سے فیض لینے کیلئے تڑیی۔

ہی وروں ووں یہ ہی کے مرزا صاحب کی اس سے مراد محدی بیٹم ہے کیان وہ ینبین سوچتے کہ محدی بیٹم کا مسئلة وائے دوسال بعد شروع ہوا۔ اس لئے اس بیٹکوئی کو محدی بیٹم ہے کیان وہ ینبین سوچتے کہ محدی بیٹم کا مسئلة وائے دوسال بعد شروع ہوا۔ اس لئے اس بیٹکوئی کو محدی بیٹم کی پیٹکوئی سے مانا تجھوٹ ہے۔ پھروہ یہ بیٹی بیٹ کو کی بیٹم آئی تھی۔ قادیانی علاء اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ کیا الی محدی بیٹی خوا تین مبارکہ ہوئی ہے؟ سومرزا غلام احمدی بیٹی بیٹکوئی بھی غلا ثابت ہوئی اور کوئی خوا تین مبارکہ اس کے بال نہ آئی ۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جس طرح مرزاصاحب پوتے کو پانچواں بیٹا بتاکر بیٹیگوئی کا پورا ہونا کہ سکتے ہیں تو وہ اپنی بہوؤں کوخوا تین مبارکہ میں کیوں شامل نہیں کر سکتے ؟ کیا مرزاہ الدین اور مرزاہ شراحمدی ہویاں مرزاصاحب کی نظر میں مبارک خوا تین نہیں تھیں؟ جب کس پیٹیگوئی مرزاہ احد کی غلط ہونے پر اسکی تاویل کرنا قادیا نیوں کے ہاں کوئی عیب نہیں ہے تو اس پیٹیگوئی کی بھی تاویل کر لیجئے تا کہ مرزاہ حاجب کی جو با جو ایکے۔ فاعم وایا اولی اللابصار

(1)

### پانچویں لڑکے کی پیشگوئی ۔ حلیم اور یحلی کی پیشگوئی افسوس که یه پیشگونی بھی پوری نه ہونی

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد
جورى ١٩٠٣ من مرزاغلام احمرى بيوى حمل كة خرى ونوس سكر ردى هى -اس نے اعلان كيا كه اس خدائے خرى وول سے كر ردى هى -اس نے اعلان كيا كه اس خدائے خروى ہے كدائ حمل سے لڑكا ہوگا اور یہ پانچواں ہوگا -مرزاصا حب ان دنوں مواہب الرحمٰن كور ہے شخصاس میں خدا كا بيالها م بھى كھوليا تا كة كنده آنے والى قاديانى قوم كيلئے كچر عبرت كا سامان ہوجائے - مرزاغلام احمد نے اس بشارت پرائي كتاب خم كى اور كها كه خدانے اسے ميرى سچائى كا ايك شان بنايا ہے - الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اربعة من البنين وانجز وعده من الاحسان وبشرنى بخامس فى حين من الاحيان وهذه كلها آيات من ربى يا اهل العدوان مرزاغلام احمد نے اسكان كی مرزاغلام احمد نے اسكان كی مرزاغلام احمد نے اسكان كی مرزاغلام احمد نے اسكان كور اس بير جم بھى كھا

حمَّ خداراً كهمرادر حالت كلان ساتى چارفرز ندموا فق وعده خود بداود بشارت به پسر پنجم نيز واوادي بهمه نشان بااز رب من اند (موامب الرحمٰن ص ۱۳۹۸ر - خ - ج ۱۹ص ۳۹۰)

مرزاغلام احمدنے پیٹوئی کا سے خدانے خروی ہے کاس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا اور یہ پانچوال اڑکا ہوگا۔ لیکن

خدا کی بات غلط نگل ۔اس حمل سے لڑکی پیدا ہوئی اور وہ بھی چند یاہ بعد فوت ہوگئ ۔مرزاغلام احمد کواس سے بہت ذلت ورسوائی ہوئی ۔ابھی اس واقعہ پرسال بھی نہ گز راتھا کے مرزا صاحب کی بیوی پھر حاملہ ہوئی ۔مرزا غلام احمد کویقین تھا کہ اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا۔اس نے خدا کے نام پریہ الہام شائع کردیا میں فقص اداری

شوخ وشك الركايدابوكا ( تذكره ص١٥٥)

ایک ماہ بعد ( ۲۳ جون ۱۹۰۳ء) کوشوخ وشک لا کے بجائے چرلاکی پیدا ہوئی جس کانام استہ الحفظ رکھا گیا (ھیقتہ الوی ص ۲۱۸) اس سے چرایک بارقادیا نیوں کو ذکیل ہونا پڑا بہت سے قادیا نیوں نے مرزا غلام احمہ سے درخواست کی کدا گر پچھ عرصہ کیلئے اس لا کے کی پیشگوئی کا قصة خم کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ بار بار بیدینگوئی غلط ہور ہی ہے۔ بین سال تک مرزا غلام احمہ نے خاموثی اختیار کی کیکن پھراس سے رہانہ گیا اس نے اعلان کیا کداسے خدا نے ایک طیم اور برد بارلا کے کی بشارت دی ہے میرمارک احمد (جونوت ہوگیا تھا) کی شکل وصورت پر ہوگا اور اسکانام خدانے بحی رکھ دیا ہے۔ مرزاصا حب نے ۱۲ متمبرے ۱۹۰۹ کوریا اہما منایا انسان نبشر ک بھراک بعدا کوریا اہم منایا منایا میاد نبشد ک بعدا کوریمی ہے ایک طم والے لائے کی خوشخری دیتے ہیں (تذکرہ ص ۲۸۷)

انا نبشرك بغلام حليم ينزل منزل المبارك بم تجها يك علم الاك و فخرى دوخرى دية بي و مراك احمى شبيه وكال تذكره م ٢٣٠)

پھرنومبر 2· ٩٩ء کے پہلے ہفتہ خدانے اس کو پینجر دی کہ

ساھب لك غلاما ذكيا انا نبشرك مغلام اسمه يسى ش ايك پاك اور پاكيز ولاك و توشخرى ويتابول ش تجھے ايك لاكے ى خوشجرى ديتابول جس كانام كى ہے ( تذكر وس ۱۳۸۸)

آسکے بعد مرزاصا حب تقریباچھ ماہ زعمہ ہرہے نہ انگی ہوی حاملہ ہوئی نہ اسکے ہاں کوئی حکیم صاحب آئے اور نہ یکی صاحب نے جنم کیا مرزا صاحب اس حلیم کا انظار کرتے رہے اور جاتے جاتے بھی اپلی پیٹانی پر ذلت کا واغ کے کرمے نے ۔قادیانی جماعت لا ہور کے مناظر اخر حسین کیلانی کا اعتراف ملاحظہ ہو۔ موصوف ککھتے ہیں یہ بیٹا حضرت کی وفات تک پیدانہ ہوا (مباحثہ راولپنڈی ص۳۲)

(نوٹ) مرزا صاحب نے ۱۹۰۳ء میں جس پانچویں لڑکے کی پیٹگوئی کی تھی وہ آخر تک پوری نہ ہوئی۔ ۱۹۰۷ء میں مرزاغلام احمد کے بیٹے مرزامحوو کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ مرزاصاحب کی رگ پیٹگوئی پھر پھڑکی اور انہیں یاد آیا کہ تین سال قبل اس نے ایک پیٹگوئی کی تھی جوغلونگی تھی کیکن اب اے اس لڑکے پرفٹ کرکے پیٹگوئی پوری کی جاسکتی ہے چنانچے مرزاصاحب کوخدانے بتایا کہ پانچویں لڑک کی پیٹگوئی کواپنے پوتے پر لگادو۔ مرزاصاحب نے لکھا

قریبا تنین ماہ کاعرمہ گزرا کہ میرے لڑے محمود احمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا جسکا نام نصیر الدین احمد رکھا گیا سو پیٹکوئی ساڑھے جار برس بعد پوری ہوئی (ھیقۃ الوحی ص ۲۱۹ \_ر\_خ\_۲۲۲)

اب آپ ہی بتا کمیں کے مرزاغلام احمد کی پیٹکوئی کو کس صورت بھی پورا ہوناتشلیم کیا جاسکتا ہے؟ مرزا صاحب

کے ضدانے مرزا صاحب کو پانچے میں لڑکے کی بشارت دی اور مرزا صاحب کے ہاں لڑکی پیدا ہوگئی اور اب
ساڑھے چارسال بعد پوتا ہوا تو یہ بشارت اس پر چسپاں کرتا کیا کھلا جھوٹ نہیں ہے؟ سومرزا غلام احمد کی یہ
پیشگوئی فلط ثابت ہوئی اور قا دیا نیوں کو پھرا یک بارسب کے سامنے رسواہو تا پڑا۔ فاعتر وایا او ٹی الا بصار
عم نے بہاں مرزا غلام احمد کی اٹھارہ ام پیشگوئیوں کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جس سے آپ کو
اثدازہ ہوگیا ہوگا کہ قادیا نیوں کی سر براہ مرزا غلام احمد کو ابن جن پیشگوئیوں پر بڑا تا زخیا اور جس کی ہرجہ ابھیت
جما کر قادیا ن کے تا دان عوام کو بے دقوف بنایا کرتا تھا وہ بالکل غلط ثابت ہوئی رہی جس ان بھی سے کوئی ایک
بیشگوئی ایک نہیں جو پوری ہوئی ہو البتہ جس برعاعت کاخمیر ہی جھوٹ پر اٹھایا گیا ہو وہ اب بھی اگر ان
پیشگوئیوں کے درست ہونے براصرار کرتا ہے قاس بھی ہم کیا کرسکتے ہیں

جولوگ مرزا غلام احمد کی پیشگوئیوں کی بناء پڑاسکے دھو کے لیس آئے ہیں اور انہیں ان پیشگوئیوں کے ذریعہ وجل دیا گیا ہے ہماری ان سے درخواست ہے کہ وہ بنظر انصاف ان اہم پیشگوئیوں کاغیر جا ممارانہ مطالعہ کریں انشاءاللہ تعالی انہیں بیسلیم کئے بغیر چارہ نہ ہوگا کہ مرزا غلام احمد واقعی کذاب (پر لے درجے کا جموٹا) اور دجال (پڑامکار) تھا

الله تعالی مسلمانوں قادیانی فتندادراسکی شرارتوں اور خباشوں سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور قادیانی عوام کو مرز اغلام احمہ کے مکارانہ جال سے نکلنا نصیب کرے آمین۔

وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبين وعلى آله واصحابه اجمعين

### رد قادیانیت بر حافظ محمد اقبال صاحب رنگونی کے دیگر تالیفات

(۱) الجواب الصحيح لرد الموقف القبيع (اسلام موتف) لندن كة وياني مبلغ كارساله مارام وتف كامل جواب

(۲)الضرب الشديد على الكذاب العنيد (شمان خم نبوت)

مرزاطا ہرکی کتاب عرفان ختم نبوت کا جواب باصواب

(٣) كشف الستار عن القلايانية ربيبة الاستعمار (خود كاشته پوداكى حقيقت) مرزاطا بركى كتاب فودكاشته يوداك حقيقت كا قاديانى تحريرات كى دوس جواب

(۴)الدلائل الباهرة فی مزول عیسی بن مریم الطاهرة (عقیده نزول عیسی بن مریم) مرزا غلام احمدقادیانی کی تحریرات اوراسکے اصول وتواعد کی رو سے عقیده نزول بن عیسی بن مریم کا . فیوت

> (۵) جموث كاليغير مرزا قادياني كاقر آن وحديث اورا كابرين اسلام برجموث باندهنا (۲) تجزيبة اديانيت مرزاغلام احمد كعقا كدواعمال اورا خلاق وكردار كابلاگ تجزيد